

و پریشانیون کاعلاج و رمضان کس طرح گزاری ؟

ه دوستی اور دشمنی میں اعتدال و بری حکومت کی نشانیاں

ه برے کا اکرام کیجے ہ استخارہ کامسنون طریقہ

ه رزق طال ی طلب ه غلط نیست سے بچئے

٥ تعلقات كو نبطي ٥ اصان كابدلداصان







## WEELE STATES

خطاب الله حضرت مولانا محمد تقى عثاني صاحب مظلم منبط وترتيب الله مولانا محم عبدالله ميمن صاحب منظلم الماعت الموسود الله ميمن المائي الماعت المحمد بيت المكرم محمن اقبال مراجى بابتمام الله ميمن الله ميمن الملاكم ببلشرز المهرزي كيوزنگ الله عبدالماجد براچد (فن 109411-2000) كيوزنگ الله عبدالماجد براچد (فن 2033-21094) ميمن الملاحد براچد (فن 2033-21094)

# ملنے کے پنے

هیمن اسلامک ببلشرز، ۱۸۸/ ا، لیانت آباد، کراچی ۱۹ دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی کتبه دارالعلوم کراچی ۱۳ ادارة المعارف، دارالعلوم کراچی ۱۳ ادارة المعارف، دارالعلوم کراچی ۱۳

مكتبة الاسلام، البي فلورل، كورتي، كراجي

اقبال بكسينزمدركراجي

\*

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ "

# بيش لفظ

حضرت مولانامفتي محرتقي عثاني صاحب مذهم العالى

الحمدالله وكفي، وسلام على عباده الذين اصطفى ـ امابعد!

ا پے بعض ہزرگوں کے ارشاد کی تھیل میں احقر کئی سال ہے جمعہ کے روز
عصر کے بعد جامع مجد البیت المکر م گلش اقبال کراچی میں اپ اور سننے والوں
کے فائدے کے لئے مجھ دین کی ہاتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال
کے حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الحمد لللہ احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا
فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس
سلسلے کوہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا کیں۔ آمین ۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے پچھ عرصے ہے احقر کے ان بیانات کو ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کرکے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان ہے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب تین سوے زائد ہوگئ ہے۔ انہی میں سے پھھ کیسٹوں کی تقاریر مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فرمالیں اوران کو

4

چھوٹے چھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شاکع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا مجموعہ ''اصلاحی خطبات'' کے نام سے شائع کررہے ہیں۔

ان میں ہے بعض تقاریر پراحقر نے نظر ٹانی بھی کی ہے۔اور موصوف نے ان پرایک مفید کام میہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آتی ہیں، ان کی تخ تئ کرکے ان کے حوالے بھی درج کردیے ہیں،اوراس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

الله تعالی این فضل و کرم سے ان خطبات کوخود احقر کی اور تمام قارئین کی اصلاح کا ڈریعہ بنائیں، اور یہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں۔الله تعالیٰ سے مزید دعا ہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطافر مائیں آبین۔

محر تقى عثانى دارالعلوم كراچى ١٣ بِسُمِ اللهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ا

# عرضِ ناشِر

الحمد الله "اصلاحی خطبات" کی دسویں جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کررہے ہیں۔ نویں جلد کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف ہے وسویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد لله، دن رات کی محنت اور کوشش کے بتیجے ہیں صرف چند ماہ کے اندر یہ جلد تیار ہوکر سامنے آگئ اس جلد کی تیاری ہیں برادر کرم جناب مولانا عبد الله میمن صاحب نے اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور دن رات کی انتقال محنت اور کوشش کر کے دسویں جلد کے لئے مواد تیار کیا، الله تعالی ان کی صحت اور عربی برکت عطا فرمائے اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطا فرمائے۔ آہین۔

ہم جامعہ دارالعلوم کراچی کے استاد حدیث جناب مولانا محمود اشرف عثانی صاحب مظلم اور مولانا عزیز الرحمٰن صاحب مظلم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قبتی وقت نکال کر اس پر نظر ٹانی فرمائی ،اور مفید مشورے دیئے، اللہ تعالی ونیا و آخرت میں ان حضرات کواجر جزیل عطافر مائے۔ آمین۔

قار کین ہے دعاء کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلسلے کو مزید آگے جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطا فرمائے ، اور اس کے لئے وسائل اور اسباب میں آسانی پیدا فرمائے۔ اس کام کواخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ ولی اللہ میمن

# اجمالی فهرست جلد•ا

| معجد تمبر | عنوان                          |
|-----------|--------------------------------|
| 10        | ر يشانيون كاعلاج               |
| 69        | رمضان کس طرح گزارین؟           |
| ٨٣        | دوی اور شخنی میں اعتدال        |
| 94        | تعلقات كونيها كين              |
| 1.4       | مرنے والوں کی ٹرائی نہ کریں    |
| 110       | بحث ومباحثة اور جھوٹ ترک میجئے |
| 141       | دین شکھنے سکھانے کا طریقہ      |
| 104       | استخاره كامسنون طريقه          |
| 148       | احبان كا بدله احبان            |
| 144       | تغمير مسجد کي اڄميت            |
| 11/       | رزق حلال طلب كري               |
| 4.2       | عناه کی تبهت سے بیچئے          |
| 419       | بن كااكرام مجيح به             |
| 440       | تعليم قرآن كريم كي اہميت       |
| 444       | غلط نبت ہے بچے                 |
| 747       | يُرى حكومت كى نشانيان          |
| 422       | ایثار و قربانی کی فضیلت        |

| _ |     |
|---|-----|
|   | -   |
|   | - 2 |
| - |     |
|   |     |
|   | - 1 |

| سفحة | عنوان صفحة نمبر                                  |  |
|------|--------------------------------------------------|--|
|      | المرسور المان<br>پریشانیوں کا علاج               |  |
| MA   |                                                  |  |
| TA   | » ایک مسلمان اور کافریس فرق                      |  |
| 49   | * ملازمت کے لئے کوشش                             |  |
| ۳.   | » ياد آدى ك تداير                                |  |
| 141  | • تدير كر ماته دعا                               |  |
| 41   | » ناويه نگاه بدل دو                              |  |
| اس   | • «هوالشاني» نسخه پر لکمنا                       |  |
| 44   | <ul> <li>مغربی تهذیب کی لعنت کااثر</li> </ul>    |  |
| 44   | <ul> <li>اسلای شعار کی حفاظت</li> </ul>          |  |
| 44   | <ul> <li>تديرك فلاف كام كانام "اتفاق"</li> </ul> |  |
| ٣٣   | • كونى كام "اتفاقى" نهيس                         |  |
| 44   | <ul> <li>مستب الاسباب پر نظر ہو</li> </ul>       |  |
| 10   | * حضرت خالد بن وليد " كاز جريينا                 |  |
| 44   | * بركام من مشيت خداوندي                          |  |
| 14   | • حضور اقدس صلّى الله عليه وسلم كاليك واقعه      |  |
| 71   | · بېلے اساب پر توکل<br>• بېلے اساب پر توکل       |  |
| m9   | • اساب کی یقینی موجودگی کی صورت میں توکل         |  |

| صفحهتم | عثوان                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 49     | <ul> <li>توکل کااصل موقع یی ہے</li> </ul>               |
| 4.     | <ul> <li>دونوں صورتوں میں اللہ سے مائے</li> </ul>       |
| 41     | <ul> <li>اطمینان سے وضو کریں</li> </ul>                 |
| 41     | * وضوے گناہ وُحل جاتے ہیں                               |
| (4     | پ وضو کے دوران کی دعائیں                                |
| 44     | * "صلوة الحاجة" كے خاص طريقه مقرر نبيل                  |
| LL     | <ul> <li>نماذ کے لئے نیت کس طرح کی جائے؟</li> </ul>     |
| 4h     | * دعاے بہلے اللہ کی حمد وشاء                            |
| 40     | * حمدوثناء کی کیا ضرورت ہے؟                             |
| 44     | * غم اور تكاليف بهي نعت بين                             |
| 64     | * حضرت حاجي صاحبٌ کي عجيب دعا                           |
| 45     | 🕷 تکلیف کے وقت دو سری نعتوں کا استحضار                  |
| CVV    | * حضرت ميال صاحب اور شكر نعت                            |
| ۲۸     | • حاصل شده نعمتوں پر شکر                                |
| 6.0    | • حدوثاء کے بعد درود شریف کیوں؟                         |
| 64     | <ul> <li>دردد شریف بھی قبول اور دعا بھی قبول</li> </ul> |
| ۵.     | * حضور صلى الله عليه وسلم اوربديه كابدله                |
| ۵۰     | * دعاء حاجت کے القاظ                                    |
| DY     | * ہر ضرورت کے لئے صلوۃ الحاجة پڑھیں                     |
| ۵۲     | <ul> <li>اگروقت تک ہو تو صرف دعاکرے</li> </ul>          |
| ۵۲     | • يه پريشانيان اور امارا حال                            |
| 24     | ا تعروكران كوكى فاكره نبين                              |

| _   |  |
|-----|--|
| -   |  |
| ~   |  |
| No. |  |
| _   |  |
|     |  |

|            | (9)                                                        |  |
|------------|------------------------------------------------------------|--|
| فعالي أنبر | عنوان                                                      |  |
| ۵۵         | • تبعرو کے بجائے دعاکریں                                   |  |
| ۵۵         | * الله كي طرف رجوع كرس                                     |  |
| 24         | * پر مجی آنگسیں نہیں کالتیں                                |  |
| ۵۲         | <ul> <li>اپن جانوں پر رحم کرتے ہوئے یہ کام کرلو</li> </ul> |  |
|            | رمضان کس طرح گزاریں؟                                       |  |
| 41         | • رمغمان، ایک عظیم نترت                                    |  |
| 44         | • عرض اضافے کی دعا                                         |  |
| 44         | <ul> <li>دعا</li> <li>دعا</li> <li>دعا</li> </ul>          |  |
| 46         | • رمضان کاه نظار کیوں؟                                     |  |
| 46         | <ul> <li>انسان کی پیدائش کامقعد</li> </ul>                 |  |
| 40         | • كيا فرفت عبادت كے لئے كانى نبيس تنے؟                     |  |
| 40         | • عبادات كى دو فتمين                                       |  |
| 44         | * بهلی قشم: براورات عبادت                                  |  |
| 44         | • دوسري فتم: بالواسطه عبادت                                |  |
| 44         | • «حلال کمانا" بالواسط عبادت ہے                            |  |
| 44         | <ul> <li>براوراست عبادت افضل ب</li> </ul>                  |  |
| 74         | <ul> <li>ایک ڈاکٹرصاحب کاواقعہ</li> </ul>                  |  |
| YA         | • ٹماز کسی حال معاف نہیں                                   |  |
| 49         | » خدمتِ فلق دو سرے درج کی عبادت ہے                         |  |
| 49         | · ووسرى ضروريات كے مقابلے من نماز زياده اجم ب              |  |

| صفحه فمبر | منوان                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 4.        | • انسان کا امتحان لیا ہے                                             |
| 4.        | 🗯 بيه تحکم بھی ظلم نـ ہو تا                                          |
| 41        | · ام اور آپ كِ بوك مال بين                                           |
| 44        | • انسان اپنامقعد دندگی بعول کیا                                      |
| 47        | 👟 عبادت کی خاصیت                                                     |
| ۷٣        | <ul> <li>دنیادی کاموں کی خاصیت</li> </ul>                            |
| ۷٣        | • رحمت كاخاص مهينه                                                   |
| ۷۲        | • اب قرب حاصل کر لو                                                  |
| 20        | * رمضان كااستقبال                                                    |
| 20        | <ul> <li>دمضان میں سالانہ چھٹیاں کیوں؟</li> </ul>                    |
| 44        | <ul> <li>حضور صلی اند ملیه و سلم کو عبادات مقصوده کا تحکم</li> </ul> |
| 24        | <b>پ</b> مولوي کاشیطان بھي مواوي                                     |
| ۷۸        | <ul> <li>پالیس مقامات قرب حاصل کرلیں</li> </ul>                      |
| ۷۸        | <ul> <li>ایک مؤمن کی معراج</li> </ul>                                |
| 49        | * تجره مِن قرب خداد ندی                                              |
| ۸۰        | <ul> <li>تلاوت قرآن کریم کی کثرت کریں</li> </ul>                     |
| ۸۰        | <ul> <li>نوا قل کی کثرت کریں</li> </ul>                              |
| ۸٠        | <ul> <li>مدقات کی کثرت کریں</li> </ul>                               |
| <u>^1</u> | • ذکرالله کی کثرت کرس                                                |
| ΔI        | <ul> <li>گناہوں ہے بچنے کا اہتمام کریں</li> </ul>                    |
| AP        | <b>=</b> دعا کی کثرت کریں                                            |
|           |                                                                      |
|           |                                                                      |

| من في فم م | عنوان                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------|
|            | دوستی اور شمنی میں اعتدال                               |
| ۸۵         | • دوی کرنے کازترین اصول                                 |
| 44         | 🔹 ماري دو تي كا حال                                     |
| 14         | 🔹 دو تی کے لائق ایک ذات                                 |
| 14         | <ul> <li>حفرت صدیتی اکبر ایک سے دوست</li> </ul>         |
| AA         | <ul> <li>عار آور کاوا تعہ</li> </ul>                    |
| ٨٨         | 🐞 اجرت كاليك واقعه                                      |
| 14         | <ul> <li>دوئ الله کے ساتھ خاص ہے</li> </ul>             |
| 1 14       | <ul> <li>دوس الله کی دوس کے تابع ہونی چاہئے</li> </ul>  |
| 1 19       | <b>*</b> مخلص دوستول کا فقندان                          |
| 9.         | <b>★</b> ومشنی میں اعتدال                               |
| 91         | * تجاج بن يوسف كي نيبت                                  |
| 97         | • المارے ملک کی سیای فضا کا حال                         |
| 94         | <ul> <li>قاضي بكار بن تتيبه كاسبق آموزواقعه</li> </ul>  |
| 95         | <ul> <li>◄ يه دعاكرتے رجو</li> </ul>                    |
| 90         | <ul> <li>اگر محبّت مدے بڑھ جائے توب دعاکرو</li> </ul>   |
| 90         | <ul> <li>دوسی کے میتیج میں گناہ</li> </ul>              |
| 94         | * د مخلو الله علی الله الله الله الله الله الله الله ال |
|            | تعلقات كونجهائين                                        |
| 99         | * خلامہ حدیث                                            |

| صفحه ثمبر | عثوان                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 1.0       | <ul> <li>تعلقات مجمانے کی کوشش کرے</li> </ul>                |
| 1         | <ul> <li>اپنے گزرے ہوئے عزیزوں کے متعلقین سے نباہ</li> </ul> |
| 1-1       | 🐞 تعلَّق کو مبھانا سُنّت ہے                                  |
| 1.4       | <ul> <li>خود میراایک واقعه</li> </ul>                        |
| 1-4       | <ul> <li>انی طرف ہے تعلق مت تو ژو</li> </ul>                 |
| 1-1-      | <ul> <li>تغلق توژنا آسان ہے،جوڑنامشکل ہے</li> </ul>          |
| 1-6       | • تارت دُمانا آمان ہے                                        |
| 1.4       | * اگر تعلقات سے تکلیف پہنچ تو                                |
| 1.0       | <ul> <li>کایف پرمبرکرنے کابدلہ</li> </ul>                    |
| 1.0       | <ul> <li>تعلّق کو نبھانے کا مطلب</li> </ul>                  |
| 1.4       | <ul> <li>پے منت جھوڑنے کا نتیجہ ہے</li> </ul>                |
|           | مرنے والوں کی بُرائی نہ کریں                                 |
| 1-9       | * مرنے والوں کو برامت کہو                                    |
| 11.       | * مرنے والے ہے معاف کرا ناممکن نہیں                          |
| 11.       | * الله كے نصلے براعتراض                                      |
| 111       | * زنده اور مرده ش فرق                                        |
| Ш         | <ul> <li>اس کی غیبت سے زندوں کو تکلیف</li> </ul>             |
| IIY       | <ul> <li>مرده کی غیبت جائز ہونے کی صورت</li> </ul>           |
| 117       | <ul> <li>اجی تذکرہ سے مردے کافائدہ</li> </ul>                |
| االم      | <ul> <li>مرتے والوں کے لئے دعائیں کرو</li> </ul>             |

| صفحه فمبر | عنوان                                                  |   |
|-----------|--------------------------------------------------------|---|
|           | بحث ومباحثة اورجھوٹ ترک کیجئے                          |   |
| 114       | ایمان کاش کی دو علامتیں                                | * |
| HIA       | يزاق ميس جمعوث بولنا                                   | * |
| 114       | حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نداق کا ایک واقعہ           | * |
| 114       | حضور صلی الله علیه وسلم کے ہذاق کا دو سراواقعہ         |   |
| 14.       | حضرت حافظ شامن شهيد " اور دل لكي                       | * |
| 14.       | حضرت محمد بن سيرين اور قبقيم                           | * |
| 14-       | عدیث میں خوش طبعی کی ترغیب                             |   |
| 171       | حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه اور جھوٹ سے پر ہیز | * |
| 144       | مولانا محر قاسم صاحب نانوتوی اور جھوٹ سے پر جیز        | * |
| 144       | آج معاشرے میں تھلے ہوئے جمعوث                          | * |
| 147       | بحث ومباحث پر جيز كري                                  | * |
| 110       | ا پی رائے بیان کر کے علیحدہ ہو جا کیں                  | * |
| 174       | سورة كافرون كے نزول كامقصد                             | * |
| 174       | دو سرے کی بات تبول کر لو، ورنہ چھوڑ دو                 | * |
| 144       | ایک لامتای سلسله جاری نوجائے گا                        |   |
| 144       | مناظرو مغيد نبيس                                       | * |
| 144       | فالتوعقل والے بحث ومباحثہ کرتے ہیں                     | * |
| 149       | بحث ومباحث ے ظلمت پیدا ہوتی ہے                         | * |
| 149       | جناب مورودی صاحب سے مباحثہ کاایک واقعہ                 |   |
| LL        |                                                        |   |

| صغينبر | عثوان                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------|
|        | دین سکھنے سکھانے کا طریقہ                                      |
| ١٣٣    | الم يري المرادي الم                                            |
| 144    | • دىن سكيمنے كالحربقية، محبت                                   |
| 140    | «معبت" كامطلب                                                  |
| 100    | <ul> <li>صحابہ ﴿ نے کس طرح دین سیکھا؟</li> </ul>               |
| 164    | • الحجمي محبت اختيار كرو                                       |
| 124    | • دوسليل                                                       |
| 142    | 🔹 اپنے چھوٹوں کاخیال                                           |
| IPA    | <ul> <li>گرے دور دہنے کا اصول</li> </ul>                       |
| 174    | <ul> <li>دوسرے حقوق کی ادائیگی کی طرف تو تبہ</li> </ul>        |
| 149    | <ul> <li>اتناعلم سیکمنافرض مین ہے</li> </ul>                   |
| 189    | <ul> <li>یہ علم فرض کفایہ ہے</li> </ul>                        |
| ١٨٠    | <ul> <li>دین کی باتیں گھروالوں کو سکھاؤ</li> </ul>             |
| 14.    | <ul> <li>اولاد کی طرف سے غفلت</li> </ul>                       |
| ואו    | <ul> <li>مس طرح نماذ پڑھتی چاہے</li> </ul>                     |
| 141    | <ul> <li>نمازشت کے مطابق پڑھے</li> </ul>                       |
| ١٣٢    | <ul> <li>حضرت مفتی اعظم " کا نماز کی در ستی کا خیال</li> </ul> |
| 124    | <ul> <li>نماز فاسد ہوجائے گی</li> </ul>                        |
| 144    | <ul> <li>مرف نیت کی در تی کافی نہیں</li> </ul>                 |
| 144    | • اذان کی ہمیت                                                 |
| 100    | • بڑے کو امام بنائمیں                                          |

| اند في مير<br>اند في مير<br>اند في مير | عنوان                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 144                                    | <ul> <li>بڑے کو بڑائی دیا اسلامی ادب ہے</li> </ul> |
|                                        | استخاره كالمسنون طريقه                             |
| 10.                                    | * مديث كا مطلب                                     |
| اها                                    | * اشخاره کا طریقه اوراس کی دعا                     |
| 101                                    | ₩ دعا کا ترجیہ                                     |
| 104                                    | * استخاره کا کوئی وقت مقرر نہیں<br>*               |
| ۱۵۲                                    | * خواب <b>آ</b> یتا ضروری نہیں                     |
| 104                                    | * استخاره کا نتیجه                                 |
| 100                                    | * تمبارے حق میں یمی بہتر تھا                       |
| 100                                    | * تم بيج ك طرح بو                                  |
| 100                                    | 🗰 حضرت مویٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ               |
| اهدا                                   | * جادَ ہم نے اس کوزیادہ دیدی                       |
| ۱۵۲                                    | 🕷 ساری و نیا بھی تھوڑی ہے                          |
| 104                                    | # استخاره كرئے كے بعد مطبئن ہوجاؤ                  |
| 154                                    | * استخاره كرنے والا ناكام نبيس ہوگا                |
| 101                                    | 🗰 استخاره کی مختصر د عا                            |
| 169                                    | * حضرت مفتی اعظم کا معمول                          |
| 14-                                    | پہے اللہ تعالی کی طرف رجوع کراو                    |

| صفحةنمبر | عثوان                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 144      | <ul> <li>ماز پڑھنے کی اجازت دی جائے</li> </ul>                     |
| 149      | • صرف مسجد بنانے کامطالب                                           |
| 149      | • ایمان کی حلاوت کس کو؟                                            |
| 14.      | • ہمیں شکر کرنا چاہیے                                              |
| IA.      | * معرکی آبادی فمازیوں ہے                                           |
| 1/1      | <ul> <li>قرب قیامت میں نمازیوں کی حالت</li> </ul>                  |
| 171      | * افتآم                                                            |
|          | رزقِ حلال طلب كري                                                  |
| 1/10     | <ul> <li>رزق طال کی طلب دو سرے درجے کا فریضہ</li> </ul>            |
| 144      | ت رزق طال کی طلب دین کا حصة ہے · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| IAZ      | <ul> <li>اسلام مین "ربهانیت" نبین</li> </ul>                       |
| 1//      | * حضور صلی الله علیه وسلم اور رزق حلال کے طریقے                    |
| IAA      | * مومن کى دنيا جی دین ہے                                           |
| 1/19     | <ul> <li>بعض صوفیاء کرام" کا تو کل کر کے بیٹھ جانا</li> </ul>      |
| 19-      | • طلب "مطال" کی بو                                                 |
| 141      | 🔹 محنت کی ہر کمائی حلال نہیں ہوتی                                  |
| 141      | • يدروز كار طال بي يا حرام به                                      |
| 194      | <ul> <li>بیک کا لمازم کیاکرے؟</li> </ul>                           |
| 197      | • طال روزي مين بركت                                                |
| ۱۹۳      | <ul> <li>تخواه کایه حصته حرام ہوگیا</li> </ul>                     |

| صفحةبر | عنوان                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 198    | * نھانہ بھون کے مدرسہ کے اسا تذہ کا تخواہ کٹوانا           |
| 190    | 🐞 ٹرین کے سفر میں ہے بچانا                                 |
| 190    | * زائد سامان کاکرایه                                       |
| 190    | 🛦 ° حضرت تحانوی رحمة الله علیه کا ایک سفر                  |
| 194    | <ul> <li>ہے رزق طال میں شامل ہو گئے</li> </ul>             |
| 112    | 💌 يە بىرى كى كيول ئە جو                                    |
| 194    | * شليفون اور بحلي كى چورى                                  |
| 191    | <ul> <li>حلال دحرام کی فکر پیدا کرمی</li> </ul>            |
| 194    | <ul> <li>پہاں تو آدی بنائے جاتے ہیں</li> </ul>             |
| 199    | <ul> <li>ایک خلیفه کاسیق آموزواقعه</li> </ul>              |
| 1 4.   | <ul> <li>حرام مال طلال مال کو بھی تباہ کرویتاہے</li> </ul> |
| 4-1    | <ul> <li>رذق کی طلب مقصود زندگی نہیں</li> </ul>            |
| 7.7    | » رزق کی طلب میں فرائنس کا ترک جائز نہیں                   |
| 4.4    | <ul> <li>ایک ڈاکٹرصاحب کا استدلال</li> </ul>               |
| Y-W    | * ایک لوہار کا تصنہ                                        |
| 4.4    | <ul> <li>آجدنه پڑھنے کی حمرت</li> </ul>                    |
| 4.4    | <ul> <li>نماذ کے وقت کام بند</li> </ul>                    |
| 4.0    | <ul> <li>المرادُ کے دتت یہ فریضہ چھوڑ دو</li> </ul>        |
| Y-0    | * ایک جامع دعا                                             |
| 1.0    | * خلاصه تين سبق                                            |
|        |                                                            |
|        |                                                            |

b

| صفحة نمبر | عثوان                                            |    |
|-----------|--------------------------------------------------|----|
|           | کناہ کی شہت ہے                                   |    |
| 41.       | خلاصه حديث                                       | ٠  |
| 41.       | بیوی کاشوہرے ملاقات کرنے کے لئے سجد میں آنا      | *  |
| 41.       | بوي كااكرام كرناچائ                              |    |
| FII       | دومرول کے خدشات کو وضاحت کر کے دور کر دیٹا چاہیے | *  |
| 717       | ائے کو مواقع تہت ہے بچاؤ                         |    |
| 111       | مواقع تہمت سے بیچنے کے دو فائدے                  | *  |
| YIT .     | المستحمالة کے مواقع ہے بھی بچنا چاہیے            | *  |
| 414 :     | حضور صلی الله علیه وسلم کی شنت.                  | *  |
| 416       | "للامتی" فرقه کاانداززندگی                       |    |
| . Ma      | ایک گناہ سے بچنے کے لئے دو سرا گناہ کرنا         | *  |
| 115       | نماز مسجد میں ہی چاہئے                           | #  |
| 414       | ا پناعذر طّا ہر کر دس                            | *  |
| 414       | اس مدیث کی تشریح حضرت تھانویؓ کی زبانی           | *  |
| 114       | 💎 کسی نیک کام کی تاویل کی ضرورت نہیں             | *  |
| MIA       | خلاصه                                            | *  |
|           | بڑے کا اگرام کیجئے                               |    |
|           |                                                  | -  |
| 177       | اگرام کاایک انداز                                | ** |
| 777       | اكرام كے لئے كمزا ہوجانا                         | #  |
| 777       | مدیث کرے ہوئے کا جُوت                            | *  |

| عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الک نوجوان کاستن آموز واقد القد الثور نس کاملازم کیارے؟ الثور نس کاملازم کیارے؟ الثور نس کاملازم کیارے؟ الثور نس کاملازم کیارے؟ الثور کے ماتھ آپ کا طرز عمل المحال کے کافروں کے ساتھ آپ کا طرز عمل المحال کوں کیا؟ ایک کافروں کے ساتھ آپ کا طرز عمل الحد المحال کوں کیا؟ ایک کافروں کے ساتھ آپ کا طرز عمل کوں کیا؟ ایک کافروں کے ساتھ آپ کا طرز عمل کوں کیا؟ ایک کافروں کے المحال کوں کیا؟ ایک کافروں کے ساتھ کور کا اکرام کوں کیا؟ ایک کیا تھی کے محرز کا اکرام کا عمید کیا ہورہا ہے کہ محرز کا اکرام کا عمید کیا ہورہا ہے۔ ایک کافروں کیا تھی کور آپ کی انہمیت کے محرز کا اگرام کا عمید کیا تھی کور آپ کی انہمیت کے محرز کا اگرام کا عمید کیا تھی کور آپ کی انہمیت کے محرز کا اگرام کا عمید کیا تھی کور آپ کی انہمیت کے محرز کا اگرام کا عمید کیا تھی کور آپ کی انہمیت کے محرز کا اگرام کا عمید کیا تھی کور آپ کی انہمیت کے محرز کا اگرام کا عمید کیا تھی کور آپ کی انہمیت کے محرز کا اگرام کا عمید کیا تھی کور آپ کی انہمیت کیا تھی کور آپ کی انہمیت کیا تھی کور آپ کی انہمیت کے محرز کا اگرام کا عمید کیا تھی کور آپ کی انہمیت کے محرز کا اگرام کا عمید کیا تھی کور آپ کی کا تھی کور آپ کی کیا تھی کور آپ کی کا تھی کیا تھی کور آپ کی کا تھی کیا تھی کور آپ کی کا تھی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی  | صغينبر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ایک توجوان کاسبق آموزواقد انشورنس کا طازم کیا کرے؟ انشورنس کا طازم کیا کرے؟ شی مشورہ لینے نہیں آیا الابلای شکل پر مت باؤ معزز کا فرکا کرا ہم اللہ ایک کافر شخص کا واقد ایک کافر شخص کا واقد ایک کافر شخص کا واقد الابلای سی خیرت کا اکرام کیوں کیا؟ ایک کا مرسید کا ایک واقد ایک کی تبید کی ایک کیا ہورہا ہے ایک کی معزز کا اکرام ہاعش اجر ہے ایک معزز کا اکرام ہاعش اجر ہے ایک علیم قرآن کی ایمیت ایک معزز کا اکرام ہاعش اجر ہے ایک میرید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 777    | * مسلمان كااكرام "ايمان" كااكرام ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الثورنس كالمازم كياكر _ ؟  الثورنس كالمازم كياكر _ ؟  المبرى شكل بر مت باؤ  المبرى شكل بر مت باؤ  المبرى شكل بر مت باؤ  المبرى كافرول كي ساته آب كالحرز عمل  المبرى كافر شخص كاواقد  المبرى كافر شخص كاواقد  المبرى كافر شخص كاواقد  المبرى المبرى كيا؟  المبرى كافر شخص كاواقد  المبرى كافر بي المبرى كيا؟  المبرى كافر بي المبرام كيول كيا؟  المبرى كافر بي المبرى كياك ؟  المبرى كافر بي كافر المبرا كيول كياك ؟  المبرى كافر المبرام كيول كياك ؟  المبرى كافر المبرام كيول كياك كياك كياك كياك كياك كياك كياك كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 444    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المبری شکل پر مت جاز فاہری شکل پر مت جائے ہوں کے ساتھ آپ کا طرز عمل اللہ ہوں کے ساتھ آپ کا طرز عمل اللہ ہوں کیا ۔ انہ کہ کا آپ نے اگرام کیوں کیا؟ ۔ انہ کیا کہ انہ کہ کا انہ کہ انہ کہ کا انہ کہ انہ کہ کا انہ کہ کا انہ کہ کہ انہ کہ کا انہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 444    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الم المری شکل پر مت جاؤ الرام معرز کافر کااکرام معرز کافر کااکرام الرام کافروں کے ساتھ آپ کا طرز عمل اللہ کافروں کے ساتھ آپ کا طرز عمل اللہ کافر شخص کا واقد اللہ کہ کہ اللہ کا فر شخص کا واقد اللہ کہ کہ کہ اور کہ کہ اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا ال | 440    | The state of the s |
| * کافروں کے ساتھ آپ کاطرز عمل  * ایک کافر شخص کاواقد  * ایک کافر شخص کاواقد  * بینیت جائز ہے  * برسید کا آپ نے اگر ام کیوں کیا؟  * مرسید کا ایک واقد  * سرسید کا ایک واقد  * سرسید کا ایک امرام  * سیسید کی نبیت کا احرام  * عام جلسے میں معرز کا اگر ام  * سیسید کے کہ جورہا ہے  * سیسید کی انجمید  * سیسید کی انجمید کی انجمید کی انجمید  * سیسید کی انجمید کی انجمید کی انجمید کی انجمید کے سیسید کی انجمید ک | 444    | - *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * کافروں کے ساتھ آپ کاطرز عمل  * ایک کافر شخص کاواقد  * ایک کافر شخص کاواقد  * بینیت جائز ہے  * برسید کا آپ نے اگر ام کیوں کیا؟  * مرسید کا ایک واقد  * سرسید کا ایک واقد  * سرسید کا ایک امرام  * سیسید کی نبیت کا احرام  * عام جلسے میں معرز کا اگر ام  * سیسید کے کہ جورہا ہے  * سیسید کی انجمید  * سیسید کی انجمید کی انجمید کی انجمید  * سیسید کی انجمید کی انجمید کی انجمید کی انجمید کے سیسید کی انجمید ک | 774    | • معزّز كافركا أكر إم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 444    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳۹ اوی کا آپ نے اکرام کیوں گیا؟ ۱۳۹ اور آدی بہت بڑا ہے ۱۳۳ اور آدی بہت کا احرام ۱۳۳ احرام ۱۳۳ احرام ۱۳۳ احداث پر عمل ہورہا ہے ۱۳۳ احداث پر عمل ہورہا ہے ۱۳۳ احداث پر عمل ہورہا ہے ۱۳۳ احداث کی ایمیت ۱۳۳۷ احداد میں مقرز کا اکرام ہاعث اجر ہے ۱۳۳۷ احداد کی ایمیت ۱۳۳۷ احداد کی ایمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 444    | <ul> <li>ایک کافرشخض کاواتعہ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۳۹ اوی کا آپ نے اکرام کیوں گیا؟ ۱۳۹ اور آدی بہت بڑا ہے ۱۳۳ اور آدی بہت کا احرام ۱۳۳ احرام ۱۳۳ احرام ۱۳۳ احداث پر عمل ہورہا ہے ۱۳۳ احداث پر عمل ہورہا ہے ۱۳۳ احداث پر عمل ہورہا ہے ۱۳۳ احداث کی ایمیت ۱۳۳۷ احداد میں مقرز کا اکرام ہاعث اجر ہے ۱۳۳۷ احداد کی ایمیت ۱۳۳۷ احداد کی ایمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 444    | <ul> <li>په پيټ جازې</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 444    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳۲ اجرام درین کی نبست کا اجرام درین کی نبست کا اجرام معرفز کا آکرام مام جلسی معرفز کا آکرام بید حدیث پر عمل بود با یه ۲۳۲ ۱۳۲۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 779    | , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۳۲ دین کی نبت کا احزام<br>۱۳۲ معرفز کا اکرام باعث اجرب کا کرام باعث اجمیت کا جمیت کا جمیت ۱۳۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۳۰    | * سرسيد كاايك واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۳۲۲ ۱۳۲۲ ۱۳۲۲ ۱۳۲۲ ۱۳۲۲ ۱۳۲۲ ۱۳۲۲ ۱۳۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77"    | <ul> <li>آپ نے اس کی خاطر ہدارات کیوں کی؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * یه حدیث پر عمل بود ہاہے<br>* معزز کا اکرام باعث اجر ہے<br>تعلیم قرآن کی اہمیت<br>* تہید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 747    | • وین کی نبت کا احزام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * معرّز کااکرام باعثِ اج ب<br>تعلیم قرآن کی اہمیت<br>* تہید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 777    | <ul> <li>عام جلسه می معزز کااکرام</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * معرّز کااکرام باعثِ اج ب<br>تعلیم قرآن کی اہمیت<br>* تہید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 777    | • يـ حديث ير عمل ووراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| العليم قرآن كي اجميت ١٣٧٠ * تهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 446    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YPZ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | تعليم قرآن كي اہميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 442    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ایت ایت اورج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | The state of the s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 117    | ایت بی طرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|      | · (Y)                                                 |     |
|------|-------------------------------------------------------|-----|
| صفحة | عنوان معنوان                                          |     |
| PPA  | قرآن کریم کے تین حقوق                                 | *   |
| 444  | تلادت قرآن خود مقصود ہے                               | *   |
| rr-  | قرآن كريم اور فن تجويد                                |     |
| 441  | قرآن كريم اور علم قرآت                                |     |
| tri  | یہ بہلی سرحی ہے                                       | *   |
| 1771 | جر حرف پر دس نیکیا <u>ں</u>                           |     |
| 777  | "نيكيان" آخرت كى كرنسي                                | *   |
| 777  | ہم نے تلاوت قر آنِ کریم چھوڑ دی                       | *   |
| 444  | قرآن کریم کی لعنت ہے بیس                              | *   |
| 777  | آیک محالی کا واقعہ                                    | # > |
| 440  | قرآنِ کریم ای طرح محفوظ ہے ،                          | (NF |
| 140  | عربي لغت كي حفيظت كا ايك طريقيه                       | *   |
| YM4  | قرآن َ رَبِم کی تعلیم کے لئے بچوں کا چندہ             | b   |
| 445  | مدرسه عمارت کا نام نہیں                               |     |
|      | غلطنبت سے بچئے                                        |     |
| 101  | صديمث كامطلب                                          |     |
| 121  | یہ بھی جھوٹ اور دھو کہ ہے                             |     |
| 707  | ١٠ پے نام كے ساتھ "فاردتى""صدىتى" لكھنا               |     |
| 404  | كررول سے تشبيه كيول؟                                  | *   |
| ror  | جولا ہوں کا ''انصاری'' اور قصائیوں کا'' قریشی'' لکھنا | *   |

| صفحه نمبر | عنواان                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| rap       | * نسب اور خاندان نضیلت کی چیز نہیں                               |
| 400       | <ul> <li>«متبنی "کوحقیق باپ کی طرف منسوب کریں</li> </ul>         |
| 404       | <ul> <li>حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه کاواقعه</li> </ul> |
| 101       | <ul> <li>اہنے نام کے ساتھ "مولانا" ککھتا</li> </ul>              |
| 109       | * اپنے نام کے مائچہ "پروفیسر" لکھنا                              |
| 109       | * لفظ "وُاكْرْ" لكمنا                                            |
| 109       | <ul> <li>جیسااللہ نے بنایا ہے و لیے بی رہو</li> </ul>            |
| 74.       | <b>*</b> مالداری کا وظہار                                        |
| 74.       | »                                                                |
| 441       | <ul> <li>الله کے لئے علم کا اظہار کرنا</li> </ul>                |
| <br>      | بُری حکومت کی نشانیاں                                            |
| 440       | * بری حکومت کی نشانیاں                                           |
| 440       | 💥 پُرے وقت ہے پناہ ما نگمنا                                      |
| 744       | 🜋 پُرے وقت کی تین ملامتیں                                        |
| 444       | * قیامت کی ایک نشانی                                             |
| 744       | * جیے اعمال ویسے حکمران                                          |
| AP4       | * اس وقت جمیں کیا کرنا جا ہے؟                                    |
| 444       | * ماراطرزعمل                                                     |
| - דיץ     | * الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرو                                    |

| صفحةنمبر | عنوان                                           |
|----------|-------------------------------------------------|
| 44.      | 🗯 ٹری حکومت کی پہلی اور دوسری علامت             |
| 741      | . 🗯 آغافان کامحل                                |
| 141      | * آغاغانيول سے ايك سوال                         |
| 747      | * اس كے معتقد كا جواب                           |
| 744      | 🗰 ممراه کرنے والولائل احافقت کی جارہی ہے        |
| 747      | 💥 گری حکومت کی تیسری علامت                      |
| 454      | * نتنے ہے :یخے کا طریقہ                         |
| 454      | * ایک پیرصاحب کا متوله                          |
| 440      | 🗯 حضورا قدس صلى انتدعليه وسلم كاطريقه           |
| 440      | 🗯 بېتر فرقوں ميں صحح فرقه کون سا ہوگا؟          |
| 144      | ☀ خلاصہ                                         |
|          | ایثار و قربانی کی فضیلت                         |
| 469      | * انسار صحابہ نے سارا اجرو تواب لیا             |
| 71.      | <ul> <li>انسار کی ایثار و قربانی</li> </ul>     |
| 7/1      | <ul> <li>انسار اور مهاجرین می مزارعت</li> </ul> |
| PAI      | * صحابہ" کے جذبات دیکھتے                        |
| YAY      | * حبين مجى يه ثواب مل سكتاب                     |
| 444      | * يه ونيا چند روزه ې                            |
| YAT      | <ul> <li>آخرت بیش نظر ہو تو</li> </ul>          |

|           | (PP)                                              |
|-----------|---------------------------------------------------|
| صفحه نمبر | عثوان                                             |
| YAY       | * "مسکون" اینگر اور قربانی میں ہے                 |
| LYL       | * ایک انساری کے ایٹار کاواقعہ                     |
| 410       | * افضل عمل كونسا؟                                 |
| PAY       | * دومرول کی مدر کردو                              |
| PAY       | * اگر مدو کرنے کی طاقت نہ ہو؟                     |
| YAZ       | ٭ لوگوں کواپے شرہے بچالو                          |
| YAZ       | * مسلمان کون؟                                     |
| YAZ       | <ul> <li>اشیال سمی شاخ جمن په بارنه مو</li> </ul> |
| TAA       | * حفرت مفتى أعظم كاسبق آموز واقعه                 |
| 719       | * تمن قشم کے جانور                                |
|           |                                                   |
|           |                                                   |
|           |                                                   |
|           |                                                   |
|           |                                                   |
|           |                                                   |
|           |                                                   |
|           |                                                   |
|           |                                                   |
|           |                                                   |
|           |                                                   |
|           |                                                   |



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ١٠

## لِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ

# بریشانیوں کا علاج

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً-

#### امابعدا

عن عبدالله بن ابى او فى رضى الله تعالى عدقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له الى الله حاجة او الى احد من بنى آدم فليتوضأو ليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تبارك و تعالى وليصل على الله يصلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا اله الا الله الحليم الكريم، مبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب الغلمين، اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفر تك والغنيمة من كل برو السلامة من كل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفر ته، ولا همّا الا فرجته ولا حاجة هى لك رضى الا قضيتها يا ارحم الواحمين - (ترترى، تاب العلوة، باب اجاء في ملاة الحاجة)

#### تمهيد

یہ حدیث حضرت عبداللہ بن الی اوئی رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فقہاء صحابہ میں سے جیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کو اللہ تعالی سے
کوئی ضرورت چیش آئے یا کسی آدمی سے کوئی کام چیش آجائے تو اس کو چاہئے کہ وہ
وضو کرے اور اچھی طرح شنت کے مطابق تمام آداب کے ساتھ وضو کرے، چردو
رکعتیں پڑھے اور چردو رکعت پڑھنے کے بعد اللہ تعالی کی حمد و شاء بیان کرے اور چر
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اور چردعا کے یہ کلمات کے۔ (کلمات

اس مدیث پی نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس نماز کا طریقہ بیان فرمایا ہے جس کو عرف عام بی "صلوۃ الحاجة" کہا جاتا ہے۔ یعنی "نماز صابت"۔ جب بھی کسی شخص کو کوئی ضرورت چیں آئے یا کوئی پریشانی لاحق ہوجائے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہو لیکن وہ کام جو تا نظرنہ آرہا ہو یا اس کام کے ہونے بی رکاوٹیس ہول تو اس صورت بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو یہ تلقین فرمائی کہ وہ "نماز صابت" پڑھے، اور نماز صابت پڑھنے کے بعد "وعائے صابت" پڑھے، اور پھر ابنا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالی کے سامنے اپنی ذبان اور اپنے الفاظ میں چیش کرے۔ اللہ تعالی کی رجمت سے یہ امید ہے کہ آگر اس کام میں خیر ہوگی تو انشاء اللہ وہ کام ضرور انجام پاجائے گا۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخت یہ ہے کہ ضرور انجام پاجائے گا۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخت یہ ہے کہ ضرور انجام پاجائے گا۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخت یہ ہے کہ ضرور انجام پاجائے گا۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا جائے۔

### ایک مسلمان ادر کافرمیں فرق

اس سے یہ بتانا مقصور ہے کہ انسان کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ

ظاہری اسباب اور ونیاوی اسباب تو اختیار کرتا ہے اور شرعاً ان اسباب کو اختیار کرنے کی اجازت بھی ہے، لیکن ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان کی فرق ہے کہ جب ایک کافر دنیا کے ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے تو وہ انہی اسباب پر بھروسہ کرتا ہے کہ جو اسباب میں اختیار کررہا ہوں، انہی اسباب کے ذریعہ میرا کام بن جائے گا۔

#### ملازمت کے لئے کوشش

مثلاً فرض کریں کہ ایک شخص بے روزگار ہے اور اس بات کے لئے کوشش کردہا ہے کہ جھے اچھی ملازمت مل جائے، اب ملازمت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ جگہیں علاق کرے، اور جہاں کہیں ملازمت ملنے کا امکان ہو وہاں ورخواست وے، اور اگر کوئی جانے والا ہے تو اس سے اپنے حق میں سفارش کروائے وفیرہ یہ سب فلاہری اسباب ہیں۔ اب ایک کافر سارا بحروسہ انہی فلاہری اسباب پر کرتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ درخواست نھیک طریقے سے لکھ دوں، سفارش اچھی کراووں اور تمام فلاہری اسباب اختیار کرلوں اور بس۔ اس کی پوری نگاہ اور پورا بحروسہ انہی اسباب پر ہے۔ یہ کام کافر کا ہے۔

اور مسلمان کاکام یہ ہے کہ اسباب تو وہ بھی افتیار کرتا ہے، درخواست وہ بھی دیتا ہے، اور اگر سفارش کی ضرورت ہے تو جائز طریقے ہے وہ سفارش بھی کراتا ہے، لیکن اس کی نگاہ ان اسباب پر نہیں ہوتی وہ جائنا ہے کہ نہ یہ درخواست کچھ کر عتی ہے اور نہ یہ سفارش کچھ کر عتی ہے، کسی مخلوق کی قدرت اور افتیار میں کوئی چیز نہیں، ان اسباب کے اندر تا ثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ جل جاللہ کی ذات ہے، وہ مسلمان تمام اسباب افتیار کرنے کے بعد ای ذات سے مائلا ہے کہ یا اللہ! ان اسباب کو افتیار کرنا آپ کا حکم تھا، میں نے یہ اسباب افتیار کرنے، لیکن ان اسباب میں تا شر پیدا کرنے والے آب ہیں، میں آپ بی سے مائلاً ہوں کہ آپ میری یہ مراد پوری فرماد ہے۔

#### بیار آدمی کی تدابیر

مثلاً ایک شخص بیار ہوگیا، اب ظاہری اسباب سے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور جو دوا وہ تجویز کرے وہ دوا استعال کرے، جو تدبیروہ بتائے وہ تدبیرافتیار کرے، یہ سب ظاہری اسباب ہیں۔ لیکن ایک کافر شخص جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے، وہ سارا بھروسہ ان دوادک اور تدبیروں پر کرے گا، ڈاکٹر پر کرے گا، البتہ ایک مؤمن بندے کو حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ تم دوا اور تدبیر ضرور کرو، لیکن تمہارا بھروسہ ان دوادک اور تدبیروں پر نہ ہوتا چاہئے بلکہ تمہارا بھروسہ ان دوادک اور تدبیروں پر نہ ہوتا چاہئے بلکہ تمہارا بھروسہ ان دوادک اور تدبیروں پر نہ ہوتا چاہئے بلکہ تمہارا اگر وہ ذات ان دوادک اور تدبیروں ہیں تاثیر نہ ڈالیس تو بھر ان دوادک اور تدبیروں میں بھر بھی نہیں رکھا ہے۔ ایک بی دوا، ایک بی بیاری ہیں ایک انسان کو فائدہ بہنچاری میں ایک انسان کو فائدہ بہنچاری کے کہ در حقیقت دوا میں تاثیر بیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ جیں، اگر اللہ تعالیٰ جاہیں تو مثی دوا اور کہ دوا اور کہ ایک چکی میں تاثیر عطا نہ فرمائیں تو بڑی دوا اور کی ایک چکی میں تاثیر عطا فرمائیں، اگر وہ تاثیر عطا نہ فرمائیں تو بڑی دوا اور کی ایک چکی میں تاثیر عطا فرمائیں، اگر وہ تاثیر عطا نہ فرمائیں تو بڑی دوا اور کہ ایک چکی میں تاثیر عطا فرمائیں، اگر وہ تاثیر عطا نہ فرمائیں تو بڑی دوا اور کہ میکی سے مہلی دوا میں تاثیر عطا نہ فرمائیں۔

لہذا حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اسباب ضرور اختیار کرو
لیکن تمہارا بھروسہ ان اسباب پر نہ ہونا چاہے، بلکہ بھروسہ اللہ جلّ شانہ کی ذات پر
ہونا چاہئے، اور ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد یہ وعاکرو کہ یا اللہ! جو پچھ میرے
یس میں تعااور جو ظاہری تدابیراختیار کرنا میرے اختیار میں تعاوہ میں نے کرلیا، لیکن
یا اللہ! ان تدابیر میں تاثیر پیدا کرنے والے آپ ہیں، ان تدابیر کو کامیاب بنانے
والے آپ ہیں، آپ بی ان میں تاثیر عطا فرائے اور آپ بی ان کو کامیاب
بنانے۔

#### تدبيركے ساتھ دعا

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا ایک عجیب اور خوبصورت جملہ منقول ہے کہ جب بھی آپ کسی کام کی کوئی تدبیر فرماتے، چاہے دعا کی بی تدبیر فرماتے تو اس تدبیر کے بعد یہ جملہ ارشاد فرماتے۔

#### ﴿اللهم هذا الجهدوعليك التكلان﴾

(ترذى، ابواب الدعوات، باب تمبره ١٣)

یا اللہ! میری طاقت میں جو کھے تھا وہ میں نے اختیار کرلیا، لیکن بحروسہ آپ کی ذات پر ہے، آپ ہی اپنی رحمت سے اس مقصد کو پورا فرماد جبحے۔

#### زاويه نگاه بدل دو

یمی وہ بات ہے جو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدائحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ وین در حقیقت زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے، بس ذرا سا زاویہ نگاہ بدل تو وی دنیا ہے، مثلاً ہر ند بب یہ کہنا نگاہ بدل تو وی دنیا ہے، مثلاً ہر ند بب یہ کہنا ہے کہ جب نیاری آئے تو علاج کرو، اسلام کی تعلیم بھی یمی ہے کہ بیار ہونے پر علاج کرو، اسلام کی تعلیم بھی یمی ہے کہ بیار ہونے پر علاج کرو، فیکن بس زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا فرق ہے، وہ یہ کہ علاج ضرور کرو لیکن بھروسہ اس علاج پر مت کرو بلکہ بھروسہ اللہ جل ذات پر کرو۔

### ''هوالشافي''نسخه پر لکھنا

ای وجہ سے اس زمانہ میں مسلمان اطباء کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ کسی مریض کا نخہ کھنے تو سب سے پہلے نخہ کے اوپر "موالٹانی" لکھا کرتے ہے یعنی شفاء دینے والا اللہ ہے۔ یہ "موالٹانی" لکھا ایک اسلامی طریقہ کار تھا۔ اس زمانے میں انسان

کے ہر ہر نقل و ترکت اور ہر ہر قول و نعل میں اسلامی ذہنیت، اسلامی عقیدہ اور اسلامی تعلیمات منعکس ہوتی تعییں۔ ایک طبیب ہے جو علاج کررہا ہے لیکن نیخہ لکھنے سے پہلے اس نے "موالشانی" لکھ دیا، یہ لکھ کر اس نے اس بات کا اعلان کردیا کہ میں اس بیاری کا نیخہ تو لکھ رہا ہوں لیکن یہ لیخہ اس وقت تک کار آمد نہیں ہوگا جب تک وہ شفا دینے والا شفا نہیں دے گا۔ ایک مؤمن ڈاکٹر اور طبیب پہلے ہی قدم پر اس کا اعتراف کر لیا تھا، اور جب "حوالشانی" کا اعتراف کر کے نیخہ لکھتا تو اس کا نیخہ لکھتا ہمی اللہ تعالی کی عبادت اور بندگی کا ایک حقد بن جاتا تھا۔

#### مغربي تهذيب كى لعنت كااثر

لیکن جب سے ہمارے اوپر مغربی تہذیب کی لعنت مسلط ہوئی ہے، اس وقت سے اس نے ہمارے اسلای شعار کا لمیا میٹ کرڈالا۔ اب آج کل کے ڈاکٹر کو نسخہ کھتے وقت نہ "بسم اللہ" لکھنے کی ضرورت ہے اور نہ فوصوالشافی" لکھنے کی ضرورت ہے، اس اس نے تو مریض کا معائد کیا اور نسخہ لکھنا شروع کردیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ یہ سائنس ہمارے پاس ایسے کافروں کے واسطے سے پنچی ہے جن کے وماغ میں اللہ تعالیٰ کے شافی ہونے کا کوئی تصور موجود نہیں۔ ان کا سارلہ بحروس اور اعتماد ابنی اسباب اور انہی تدابیر ہے، اس لئے وہ صرف تدابیر افتیار کرتے ہیں۔

#### اسلامی شعائر کی حفاظت

اللہ تعالی نے سائنس کو حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی، سائنس کسی قوم کی میراث نہیں ہوتی، مسلمان قوم کی میراث نہیں ہوتی، مسلمان بھی سائنس ضرور حاصل کرے، لیکن اپنے اسلامی شعائر کو تو محفوظ رکھے اور اپنے

ومن و ایمان کی تو حفاظت کرے، اپنے عقیدہ کی کوئی جملک تو اس کے اندر داخل کرے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جو شخص ڈاکٹرین گیااس کے لئے "حوالثانی" لکھنا حرام ہوگیا، اب اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے "شانی" ہونے کے عقیدے کا اعلان کرنا ناجائز ہوگیا، اور وہ ڈاکٹر یہ سوچنے گئے کہ اگر میں نے نسخہ کے اور "حوالثانی" لکھ دیا تو لوگ یہ سمجمیں کے کہ یہ "بیک ورڈ" آدمی ہے، بہت پسماندہ ہے، اور یہ لکھنا تو ڈاکٹری کے اصول کے خلاف ہے۔ ارے بھائی آگر تم ڈاکٹر ہو تو ایک مسلمان ڈاکٹر ہو، اللہ جل جالی اعلان کردو کہ جو، اللہ جل جلالہ پر ایمان رکھنے والے ہو، البذاتم اس بات کا پہلے ہی اعلان کردو کہ جو کھے تذہیر ہم کررہے ہیں یہ ساری تدہیراللہ جل جلالہ کی تاثیر کے بغیر بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔

#### تدبيرك خلاف كام كانام"اتفاق"

بڑے بڑے ڈاکٹر، اطباء اور معالجین روزانہ اللہ جل جلالہ کی تاثیر اور فیعلوں کا مثابرہ کرتے ہیں کہ ہم مذہر کچھ کررہے تھے گراچانک کیا سے کیا ہوگیا، اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ ہماری ظاہری سائنس سب بکار ہوگئ۔ لیکن اس اچانک اور ان کی ظاہری سائنس کے خلاف چیش آنے والے واقعہ کو "اتفاق" کا نام دے دیتے ہیں کہ اتفاقاً ایسا ہوگیا۔

## كوئى كام "إتفاقى" نهيس

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله مره فرمایا کرتے سے کہ آج کل کی دنیا جس کو موانفاق" کا نام دیتی ہے کہ اتفاقاً ہیں اس طرح موکیا، یہ سب غلط ہے۔ اس لئے کہ اس کا نات میں کوئی کام اتفاقاً نہیں ہوتا بلکہ اس کا نات کا جرکام اللہ تعالی کی حکمت، مشیت اور لظم کے ماتحت ہوتا ہے۔ جب

کسی کام کی علّت اور سبب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کام کن اساب کی وجہ سے ہوا تو بس ہم کہہ دیتے ہیں کہ اتفاقاً یہ کام اس طرح ہوگیا۔ ارے جو اس کا نتات کا مالک اور خالق ہے وی اس پورے نظام کو چلارہا ہے اور ہر کام پورے متحکم نظام کے تحت ہورہا ہے، کوئی ذرہ اس کی مشیت کے بغیر بل نہیں سکتا، اس لئے سید حی سی بات یہ ہے کہ اس دوا میں بذات خود کوئی تا شیر نہیں تھی، جب اللہ تعالیٰ نے اس دوا میں تا شیر پیدا فرمائی تھی تو فائدہ ہوگیا تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے تا شیر پیدا نہیں فرمائی، تو اس دوا سے فائدہ نہیں ہوا۔ بس یہ سید حی سی بات ہے "اتفاق" کا کیا مطلب؟

#### مستب الاسباب ير تظرجو

بس انسان بی زاویہ نگاہ بدل لے کہ تدبیروں اور اسباب پر بھروس نہ ہو، بلکہ مبتب الاسباب پر بھروسہ ہو کہ وہ سب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف تدبیر اختیار کرنے کا تھم دیا کہ تدبیراختیار کرو اور ان اختیار کرنے کا تھم دیا کہ تدبیراختیار کرو اور ان اسباب کو اختیار کرو، اس لئے کہ ہم نے ہی یہ اسباب تہمارے لئے پیدا کئے ہیں۔ اسباب کو اختیار کرو، اس لئے کہ ہم نے ہی یہ اسباب کی حد تک محدود رہ جاتی ہے لیکن تمہارا امتحان یہ ہے کہ آیا تمہاری نگاہ ان اسباب کی حد تک محدود رہ جاتی ہے محابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنهم کے دلوں ہیں یہ عقیدہ اس طرح پوست فرمادیا تھا کہ ان کی نگاہ ہیشہ سبب الاسباب پر رہتی تھی۔ صحابہ کرام اسباب کو صرف اس وجہ ان کی نگاہ ہیشہ سبب الاسباب پر رہتی تھی۔ صحابہ کرام اسباب کو صرف اس وجہ ان کی نگاہ ہیشہ سبب الاسباب پر رہتی تھی۔ صحابہ کرام اسباب کو صرف اس وجہ اختیار کرتے تھا کہ جمیں اسباب اختیار کرتے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم تعالیٰ بی مشیت کے بجیب و غریب کرشے بندے کو دکھاتے ہیں۔

#### مصرت خالد بن وليد كاز هر پينا

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شام کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، قلعہ کے لوگ محاصرہ سے تنگ آئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ صلح ہوجائے۔ لہذا ان لوگوں نے قلعے کے مردار کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تحالیٰ عنہ کے بات چیت کے لئے بھیجا۔ چنانچہ ان کا مردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں جسوٹی می شیشی ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں جسوٹی می شیشی ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعالیٰ عنہ حیاتی اس کے ہاتھ میں جسوٹی می شیشی ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیالی عنہ نے اس سے بوچھا کہ یہ شیشی میں کیا ہے اور کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس شیشی میں زہر بھرا ہوا ہوا ہوا کی اور سنح کے بات چیت کامیاب ہوگئ تو شیک، اور اگر بات چیت ناکام ہوگئ اور صنح کے مطلح کی بات چیت کامیاب ہوگئ تو شیک، اور اگر بات چیت ناکام ہوگئ اور صنح کے خورکشی کر لونگا۔

تمام صحابہ کرام کا اصل کام تو لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہوتا تھا، اس لئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عند نے سوچا کہ اس کو اس وقت دین کی دعوت دینے کا اچھا موقع ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس سردار سے بوچھا: کیا تمہیں اس زہر پر اتنا بھروسہ ہے کہ جیسے بی تم یہ زہر بیو سے تو فوراً موت واقع ہوجائے گی؟ اس سردار نے جواب دیا کہ بال جھے اس پر بھروسہ ہے، اس لئے کہ یہ ایسا شخت زہر ہے کہ اس کے بارے میں معالجین کا کہنا ہے ہے کہ آج تک کوئی شخص اس زہر کا ذاکقہ نہیں بتا سکا، کیونکہ جیسے بی کوئی شخص یہ زہر کھاتا ہے تو فوراً اس کی موت واقع ہوجاتی ہے، اس کو بی موات واقع ہوجاتی ہے، اس کور ہیں اس کو لی لوں گاتو فوراً مرجاؤں گا۔

حضرت خالد بر، ولید رضی الله تعالی عند نے اس سردار سے کہا کہ یہ زہر کی

شیش جس بر حمیں اتا ایس ب ب درا جھے دو۔ اس نے وہ شیشی آپ کو دے وی۔ آپ نے وہ شیشی اپنے ہاتھ میں لی اور پھر فرمایا کہ اس کا تنات کی کسی چیز میں كوئى تاثير نبيس، جب تك الله تعالى اس ك اندر اثر نه يهدا قرمادي، بيس الله كا نام لے كر اور يه دعا يره كر بسم الله الذي لايضر مع اسمه شئى في الارض ولا فی السمآء وهو السميع العليم (اس الله تعالی کے تام کے ماتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نفصان نہیں بہنچا علی، نہ آسان میں اور نہ زمین میں، وہی سننے اور جانے والا ہے) میں اس زہر کو پیا ہوں، آپ دیکھنا کہ جمعے موت آتی ہے یا نہیں۔ اس مردار نے کہا کہ جناب! یہ آپ اپنے اوپر ظلم کررہ ہیں، یہ زہر تو اتا خت ہے کہ اگر انسان تھوڑا سابھی منہ میں ڈال لے تو ختم موجاتا ہے اور آپ نے پوری شيشى يين كا اراده كرليا- حضرت خالد بن وليد رضى الله تعالى عند فرمايا: انشاء الله جمع کھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ دعا پڑھ کر وہ زہر کی بوری شیش بی گئے۔ اللہ تعالی کو اپن قدرت کا کرشمہ وکھانا تھا۔ اس سردار نے اپنی آتکھوں سے دیکھا کہ حفرت خالد بن ولید رمنی اللہ تعالی عنہ بوری شیش کی مجئے لیکن ان پر موت کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے، وہ مرداریہ کرشمہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔

## هركام ميس مشيت خداوندي

بہرطال، حضرات محابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں میں بیہ عقیدہ جما ہوا تھا کہ جو کچھ اس کا تئات میں ہورہا ہے وہ اللہ جل شانہ کی مشیت سے ہورہا ہے ان کی مشیت کے بغیر کوئی ذرہ حرکت جمیں کرسکا۔ یہ عقیدہ ان کے دلوں میں اس طرح ہوست ہوچکا تھا کہ اس کے بعد یہ تمام اسباب بے حقیقت نظر آرب سے۔ اور جب آدی اس ایمان ویقین کے ساتھ کام کرتا ہے تو پھراللہ تعالیٰ اس کو این قدرت کے کرشے بھی دکھاتے جیں، اللہ تعالیٰ کی شقت یہ ہے کہ تم اسباب پر جشا اپنی قدرت کے کرشے بھی دکھاتے جیں، اللہ تعالیٰ کی شقت یہ ہے کہ تم اسباب پر جشا کی مراحہ کروگے، اتا بی ہم حمیس اسباب کے ساتھ باندھ ویں گے، اور جشنا تم اس کی

ذات پر بحروسہ کروگے تو اتنابی اللہ تعالی تم کو اسباب سے بے نیاز کر کے تہیں اپنی قدرت کے کرشے و کھائیں گے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابة کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کے حالات میں قدم پر بیہ چیز نظر آتی ہے۔

## حضوراقدس صلى الثدعليه وسلم كاايك واقعه

ایک مرتبہ حضور اقدیں صلی اللہ عایہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لارہے تھے، رائے میں ایک منزل پر قیام فرمایا اور وہاں ایک ورخت کے پنیچے آپ تن تنها سو گے، آپ کے قریب کوئی محافظ اور کوئی جمہبان نہیں تھا، کسی کافرنے آپ کو تنہا ر یکما تو تکوار سونت کر آگیا اور بالکل آپ کے سرپر آگر کھڑا ہوگیا، جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ اس کافر کے ہاتھ میں تکوار ہے اور آپ نہتے ہیں اور وہ کافر یہ کبد رہا ہے کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اب تہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اس شخص کو یہ خیال تھا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ ویکمیں گے کہ اس کے ہاتھ میں مگوار ہے اور میں نہتا ہوں اور اجانک یہ شخص میرے سر پر آگٹرا ہوا ہے تو آپ محبراجائیں کے اور پریشان ہوجائیں گے، لیکن آپ کے چہرہ مبارک پر دور دور تک پریشانی کے کوئی آٹار نمودار نہیں ہوئے۔ آب نے اطمینان سے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ بھائمیں گے۔ جب اس شخص نے بیکھا کہ آپ کے اور پریٹانی اور مجرایث کے کوئی آٹار ظاہر نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس پر ایا رعب مسلط فرادیا کہ اس کے ہاتھوں میں لرزہ آگیا اور اس لرزه کی وجہ ے کوار ہاتھ ے چھوٹ کر گر پڑی۔ اب مرکار وو عالم صلی الله عليه وسلم في وه تكوار باته من الحالي اور فرماياكه اب بتاؤ تحبيس كون بجائ كا؟ اس واقعہ کے ذراید اس شخص کو یہ وعوت دینی تھی کہ در حقیقت تم اس تکوار یہ جمروسہ کردہے تھے اور میں اس تکوار کے پیدا کرنے والے یر بحروسہ کررہا تھا اور اس تكوار مين تاثيردي وال پر بحروسه كردم تفالي يكى اسوة حضور الدس صلى الله عليه وسلم في سائن بيش فرمايا، اور عليه وسلم في صحاب كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ك سائن بيش فرمايا، اور اس ك نتيج مين ايك ايك محابى كاب حال تهاكه وه اسباب بهى اختيار كرتے سے مر ساتھ مين بحروسه وه الله تعالى كى ذات ير كرتے شفے۔

#### پہلے اسباب پھر تو کل چہ

ایک محابی حضور اقدی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ
یارسول الله ایس جنگل میں او نمنی لے کر جاتا ہوں اور وہاں نماز کا وقت آجاتا ہ،
تو جب نماز کا وقت آجائے اور اس وقت جنگل میں نماز کی نمیت باندھ کا ارادہ
کروں تو اس وقت اپن او نمنی کا پاؤں کسی ورخت کے ساتھ باندھ کر نماز پڑھوں یا
اس او نمنی کو نماز کے وقت کھلا چھوڑ دول اور الله تعالی پر بھروسہ کروں؟ جواب میں
حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اغقیل ساقھا توکیل یعنی اس
او نمنی کی پنڈلی رسی سے باندھ وو، لیکن باندھنے کے بعد پھر بھروسہ اس رسی پر مت کرو
اس کو پہلے رسی سے باندھ دو، لیکن باندھنے کے بعد پھر بھروسہ اس رسی پر مت کرو
بلکہ بھروسہ الله تعالی پر کرد۔ اس لئے کہ وہ رسی ٹوٹ بھی سکتی ہے، وہ رسی وھوکہ
بلکہ بھروسہ الله تعالی پر کرد۔ اس لئے کہ وہ رسی ٹوٹ بھی سکتی ہے، وہ رسی وھوکہ
بلکہ بھروسہ الله تعالی پر کرد۔ اس کے کہ وہ رسی ٹوٹ بھی سکتی ہے، وہ رسی وھوکہ
کے اندر نبیان فرمائے ہیں کہ:

به توکل پایهٔ اشتر ببند

لین توکل پر او نمنی کا پاؤں باندھو۔ لبذا توکل اور اسباب کا اختیار کرنا یہ وونوں چیزیں ایک مؤمن کے ساتھ اس کی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، پہلے اسباب اختیار کرے اور چراللہ تعالی ہے کہہ دے اللّٰهم هذا الجهدو علیک النکلان یا اللہ جو تدبیراور جو کوشش میرے اختیار میں تھی وہ میں نے اختیار کرلی، اب آگے بھروسہ آپ کی ذات پر ہے۔

# اساب کی بقینی موجودگی کی صورت میں توکل

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک لطیف بات یاد

آگئ، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ ہوں جمجھے ہیں کہ توکل صرف ای صورت ہیں ہوتا

ہے جب ظاہری اساب کے ذریعہ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے دونوں کا اخمال
موجود ہو، ہوسکتا ہے کہ یہ کام ہوجائے اور یہ بھی حمکن ہے کہ یہ کام نہ ہو، اس
وقت تو توکل کرنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ ہے مانگنا چاہئے۔ لیکن جبال پر کسی کام کہ
موجائے کی نقینی صورت موجود ہو، وہاں پر اللہ تعالیٰ ہے مانگئے اور اللہ تعالیٰ پر توکل
کرنے کی ذیادہ ضرورت نہیں، وہ نہ توکل کا موقع ہے اور نہ بی دعاکا موقع ہے۔
مثلاً ہم دستر خوان پر کھانا کھانے کے لئے جمیعے ہیں، کھانا سامنے چنا ہوا ہے،
موقع پر کوئی شخص ہمی نہ توکل کرتا ہے اور نہ بی اللہ تعالیٰ ہے دما کرتا ہے کہ
موقع پر کوئی شخص ہمی نہ توکل کرتا ہے اور نہ بی اللہ تعالیٰ ہے دما کرتا ہے کہ
موقع پر کوئی شخص ہمی نہ توکل کرتا ہے اور نہ بی اللہ تعالیٰ ہے دما کرتا ہے کہ
موقع پر کوئی شخص ہمی نہ توکل کرتا ہے اور نہ بی اللہ تعالیٰ ہو کہا کہ خصوص کرتا ہے کہ

# توکل کااصل موقع ہیں ہے

لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ توکل کا اصل موقع تو ہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہے مائے کا اصل موقع ہی ہے۔ اس لئے کہ اگر اس وقت وہ اللہ تعالیٰ ہے مائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جھے اس ظاہری سبب پر بھروسہ نہیں ہے جو میرے سامنے رکھا ہے، بلکہ جھے آپ کے رزق دینے پر، آپ کی تخلیق پر، آپ کی قدرت اور رحمت پر بھروسہ ہے۔ اس لئے جب کھانا سامنے وستر خوان پر آجائے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہے ماگو کہ یا اللہ! یہ کھانا عافیت کے ساتھ

کھلاد بیجئے۔ کیونکہ اگر چہ غالب گمان یہ ہے کہ کھانا سامنے رکھا ہے، صرف ہاتھ بڑھا کر کھانے کی دیر ہے، لیکن یہ مت بھولو کہ یہ کھانا بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوگا، کتنے واقعات ایسے پیش آ چکے ہیں کہ کھانا دسترخوان پر رکھا تھا، صرف ہاتھ بڑھانے کی دیر تھی، لیکن کوئی ایسا عارض پیش آگیا یا کوئی ایسی پریشانی کھڑی ہوگئی یا کر کھانے کی دیر تھی، لیکن کوئی ایسا عارض پیش آگیا یا کوئی ایسا حادثہ چیش آگیا کہ آدمی وہ کھانا نہیں کھاسکا، وہ کھانا رکھاکا رکھارہ گیا۔ لہذا کر کھانا سامنے موجود ہو تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے ما تکو کہ یا اللہ! یہ کھانا بھے کھلاہ بیجنے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس جگہ پر تہمیں بقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ کام ہوجائے گا،
اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہے ما گو کہ یااللہ! جھے تو بظاہر نظر آرہا ہے کہ یہ کام ہوجائے گا، نیکن جھے پتہ نہیں کہ حقیقت میں یہ کام ہوجائے گا یا نہیں، کیونکہ حقیقت میں تو آپ کے قیضۂ قدرت میں ہے۔ اے اللہ! اس کام کو ٹھیک ٹھیک انجام تک پہنچا ویجئے۔

## دونوں صور توں میں اللہ سے ما کگے

جو صدیث میں نے شروع میں بیان کی تھی، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظ ارشاد فرمائ، وہ یہ کہ تمہیں یا تو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے۔ یہ دو لفظ اس لئے ارشاد فرمائے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی آدمی کی مدد یا اس کی مداخلت کا کوئی راستہ بی نہیں ہوتا یک وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ مشلاً کسی شخص کو اولاد کی خواہش ہے، اب ظاہری اسباب میں بھی کسی اتسان سے اولاد نہیں ماتی جاسکتی بکہ اللہ تعالیٰ بی سے ماتی جاسکتی ہو جو براہ راست اللہ تعالیٰ می حرورت خواہ ایس ہو جو براہ راست اللہ تعالیٰ می مرورت ہو جو آدمی کے و سطے سے جو براہ راست اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں یا ایس ضرورت ہو جو آدمی کے و سطے سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہیں۔ جسے ملازمت اور دوزی وغیرہ۔ دونوں صور وں میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہیں۔ جسے ملازمت اور دوزی وغیرہ۔ دونوں صور وں میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہیں۔ جسے ملازمت اور دوزی وغیرہ۔ دونوں صور وں میں

حقیقت میں تہارا انگنااللہ تعالی سے ہوتا جائے۔

## اطمینان سے وضو کریں

بہرحال، اب اگر تمبارے پاس وقت میں مخبائش ہے اور وہ کام بہت جلدی اور ایم جہت جلدی اور ایم جہت جلدی اور ایم جنسی کا کام جیسے تو اس کام کے لئے پہلے صلوۃ الحاجة پڑھو۔ اور صلوۃ الحاجة پڑھو۔ اور صلوۃ الحاجة پڑھے کا طریقہ اس مدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے وضو کرو اور اچھی طرح وضو کرو۔ بینی وہ وضو محض فرض ٹالنے کے انداز میں نہ کرو بلکہ یہ سجھ کر کرو کہ یہ وضو در حقیقت ایک عظیم الثان عبادت کی تمبید ہے، اس وضو کے کچھ آواب اور پکھ سنتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائی ہیں، ان سب کا اجتمام کر کے وضو کرو۔ ہم لوگ ون رات بے خیال میں جلدی جلدی وضو کر کے فارغ ہوجاتے ہیں، بے شک اس طرح وضو کرنے خیال میں جلدی جلدی وضو کر کے فارغ ہوجاتے ہیں، بے شک اس طرح وضو کرنے خیال میں جدورہ تو جاتا ہے لیکن اس وضو کے انوار و ہرکات حاصل نہیں ہو تیں۔

# وضوے گناہ ڈھل جاتے ہیں

ایک حدیث میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں کہ جس وقت بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کے دوران اپنا چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے جتنے گناہ کے میں وہ سب چہرہ کے پائی کے ساتھ وصل جاتے ہیں، اور جب دایاں ہاتھ وحوتا ہے تو داکیں ہاتھ کے جینے گناہ ہوتے ہیں وہ سب وُصل جاتے ہیں، اور جب بایاں ہاتھ وحوتا ہے تو داکیں ہاتھ کے جننے گناہ ہوتے ہیں وہ سب وُصل جاتے ہیں۔ اس طرح جو جو عضو وہ ہاتھ وحوتا ہے تو باکیں ہاتھ کے تمام گناہ وُصل جاتے ہیں۔ اس طرح جو جو عضو وہ دھوتا ہے اس عضو کے گناہ صغیرہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔

دھوتا ہے اس عضو کے گناہ صغیرہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔

کیا کرو تو ذرا یہ تصور کیا کرو کہ میں اپنا چہرہ وحورہا ہوں تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ دسلم کی بثارت کے مطابق میرے چہرے کے گناہ وُصل رہے ہیں، اب ہاتھ دھورہا

ہوں تو ہاتھ کے گناہ دُھل رہے ہیں، ای تقور کے ساتھ مسے کرو اور ای تقور کے ساتھ پاؤل دھوؤ۔ وہ وضو جو اس تقور کے ساتھ کیا جائے اور وہ وضو جو اس تقور کے باتھ کیا جائے ، دونوں کے درمیان زین و آسان کا فرق نظر آئے گا اور اس وضو کا لطف محسوس ہوگا۔

## وضو کے دوران کی دعائیں

بہرحال، ذرا دھیان کے ساتھ وضو کرد اور وضو کے جو آداب اور سنتیں ہیں، ان کو ٹھیک ٹھیک بچالاؤ۔ مثلاً قبلہ رو ہو کر جیھو، اور ہر ہر عضو کو تین تین مرتبہ الحمینان سے دھو، اور وضو کی جو مسنون دعائمیں ہیں وہ وضو کے دوران پڑھو۔ مثلاً یہ دعا بڑھو:

﴿ اللهم اغفرلی ذنبی و وسع لی فی ۱۹ری و بارک لی فی مارزقتی ﴾ (ترزی، تاب الد توات، پاب دعاء یال فی الیل) اور کلم شیارت پڑھے:

﴿اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده و رسوله﴾

اور وضو کے بعدیہ دعا پڑھ:

﴿اللهم اجعلنی من التوَّابین واجعلنی من المتوَّابین واجعلنی من المعطهوین ﴿ زَرْرَی ، کَابِ اللّهارة ، باب فِما عِال بعد الوضوء) بس الحجی طرح وضو کرنے کا یکی مطلب ہے۔

## "صلوة الحاجة" كے لئے خاص طربقة مقرر نہيں

پر دو رکعت "صلوة الحاجة" كى نيت سے پر هو، اور اس صلوة الحاجة كے طريق

یں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے ای طرح سے یہ دو رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ بہت سے لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ "صلوۃ الحاجہ" پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے، لوگوں نے اپی طرف سے اس کے خاص خاص طریقے گھڑ رکھے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کے لئے خاص خاص سور تیں بھی متعین کر رکھی ہیں کہ پہلی رکعت میں فلاں سورۃ پڑھے وغیرہ وغیرہ۔ رکعت میں فلاں سورۃ پڑھے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے "صلوۃ الحاجہ" کا جو طریقہ بیان فرمایا ہے اس میں نماز پڑھنے کا کوئی الگ طریقہ بیان نہیں فرمایا اور نہ کسی سورۃ کی تعیین فرمایا۔

البتہ بعض بزرگوں کے تجربات ہیں کہ اگر "صلوٰۃ الحاجة" میں فلال فلال مورتیں بڑھ لی جائیں تو بعض اوقات اس سے زیادہ فاکدہ ہوتا ہے، تو اس کو شنت سمجھ کر اضان اختیار نہ کرے، اس لئے کہ اگر شنت سمجھ کر اختیار کرے گا تو دہ بدعت : وجائے گا۔ چنانچہ میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرہ یا کرتے تھے کہ جب صلوٰۃ الحاجۃ بڑھنی ہو تو پہلی رکعت میں سورۃ الم نشرۃ اور دو مری رکعت میں سورۃ الم نشرۃ اور دو مری رکعت میں سورۃ "اذا جاء نفر اللہ" بڑھ لیا کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سورتی نماز حاجت میں بڑھنا شنت ہے بلکہ بزرگوں کے تجرب سے یہ چنہ چلا ہے کہ ان سورتوں کے بڑھنے سے زیادہ فاکدہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص شنت کہ ان سورتوں کو بڑھے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر ان کے عدادہ کوئی دو مری صورت بڑھ لے تو اس میں شنت کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی۔ بہرحال، صلوٰۃ الحاجۃ بڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے بلکہ جس طرح عام نمازیں بڑھی جاتی ہیں، الحاجۃ بڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے بلکہ جس طرح عام نمازیں بڑھی جاتی ہیں، ای طرح صلوٰۃ الحاجۃ کی دو رکعتیں بڑھی جائیں گی۔ بس غرح عام نمازیں بڑھی جاتی ہیں، ای طرح صلوٰۃ الحاجۃ کی دو رکعتیں بڑھی جائیں گی۔ بس غماز شروع کرتے وقت دل میں یہ نیت کرنے کہ ہیں یہ دو رکعت صلوٰۃ الحاجۃ کے طور پر پڑھتا ہوں۔

# نماز كے لئے نيت كس طرح كى جائے؟

مبال پر یہ بھی عرض کردول کہ آج کل لوگوں میں یہ مشہور ہوگیا ہے کہ ہر نماز کی نیت کے الفاظ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اور جب تک وہ الفاظ نہ کیے جائیں اس وقت تک نماز نہیں ہوتی، ای وجہ سے لوگ بار بارید بوچھے بھی رہتے ہیں کہ فلال نماز کی نیت کس طرح ہوتی ہے؟ اور فلال نماز کی نیت کس طرح ہوگی؟ اور لوگوں نے نیت کے الفاظ کو با قاعدہ نماز کا حصہ بنا رکھا ہے۔ مثلاً یہ الفاظ کہ "نیت کر تا مول وو رکعت نماز کی، بیکھیے اس امام کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، مند میرا کعب شریف كى طرف وغيره وغيره" خوب سجم ليس كه نيت ان القاظ كا نام نبيس ب بلك نيت تو ول کے ارادے کا نام ہے، جب آپ نے گھرے تھے وقت ول میں یہ نمیت کرلی کہ ميس ظهر كي نماز يرضن جدم مول، بس نيت موحي مي نماز جنازه يرصن جار إمول، بس نیت ہوگئی۔ میں نماز عید پڑھنے جارہا ہوں، بس نیت ہوگئی۔ میں نماز عاجت ير من جارها بول البس نيت موكى - اب يه الفاظ زبان سے كمنا ند تو واجب من ند ضروری بین، نه شنت مین، نه مستحب بین، زیاده سے زیادہ جائز بین، اس سے زیادہ م نیں۔ لبذا صلوۃ الحاجہ رصے کانہ کوئی مخصوص طریقہ ہے اور نہ بی نیت کے لئے الفاظ مخصوص میں، بلکہ عام نمازوں کی طرح وو ر معتیں بڑھ لو۔

## وعات بهلے اللہ کی حمد و شاء

بحرجب دو رکعتیں بڑھ لیں تو اب دعا کرو۔ اور یہ دعا کس طرح کرو، اس کے آداب بھی خود حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتادیئے۔ یہ نہیں کہ بس سلام بھیرتے ہی دعا شروع کردو، بلکہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرواور یہ کہ یا ؛ اتمام تعریفیں آپ کے لئے ہیں، آپ کا شکر اور احسان ہے۔

## حمدو ثناء کی کیا ضرورت ہے؟

اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں کی جائے؟ اور اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ایک وجہ تو علماء کرام ہے یہ بنائی ہے کہ جب آدی کسی دنیاوی حاکم کے پاس اپی فرض لے کر جاتا ہے تو پہلے اس کی تعظیم اور تحریم کے لئے کچھ الفاظ زبان سے اوا کرتا ہے تاکہ یہ خوش ہو کر میری مراد پوری کردے۔ لہذا جب ونیا کے ایک معمولی سے حاکم کے سامنے پیش ہوتے وقت اس کے لئے تعریفی کلمات استعمال کرتے ہو تو اس کے لئے جی تعریف کرنے کے الفاظ دبان سے کہو کہ یا اللہ اقتمام تعریفیس آپ کے لئے جی اور آپ کا شکر و کے الفاظ دبان سے کہو کہ یا اللہ اقتمام تعریفیس آپ کے لئے جی اور آپ کا شکر و اس کے النے جی اور آپ کا شکر و اس کے النے جی اور آپ کا شکر و اس کے النے جی مرورت پوری فرما و بجے۔

 استحضار کرلو کہ اس حاجت اور ضرورت کے ابھی تک پورا نہ ہونے کے باوجود تمہارے اوپر الله تعالیٰ کی کتنی بے شار نعمیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ پہلے ان کا تو شکر ادا کرلو کہ یا اللہ ایہ نعمیں جو آپ نے اپنی رحمت سے جھے وے رکھی ہیں، اس پر آپ کا شکر ہے اور آپ کی حمد ہے، آپ کی ثناء ہے، البتہ ایک حاجت اور ضرورت اور ہے، یا اللہ اس کو بھی اپنے فضل سے پورا فرماد یجے۔ تاکہ انسان کی دعا میں ناشکری کا شائبہ بھی پیدا نہ ہو۔

## غم اور تكاليف بهى نعمت ہيں

حضرت عاجی الماد الله صاحب مهاجر کی رحمة الله علیه اپی مجلس میں یہ مضمون بیان فرارے تنے کہ انسان کو زندگی میں جو غم، صدے اور تکلیفیں پیش آتی ہیں، اگر انسان غور کرے تو یہ تکلیفیں بھی در حقیقت الله تعالی کی نعمت ہیں، باری بھی الله تعالی کی نعمت ہے۔ اگر انسان کو حقیقت الله تعالی کی نعمت ہے۔ اگر انسان کو حقیقت شامی نگاہ مل جائے تو وہ یہ دیکھے کہ یہ سب چیزیں بھی الله تعالی کی نعمیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جب آخرت میں الله تعالی تکالیف اور مصیبتوں پر صبر مدیث شریف میں ہے کہ جب آخرت میں الله تعالی تکالیف اور مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرائمیں گے، تو جن لوگوں پر دنیا میں زیادہ کیاف اور مصیبتیں نہیں گزری ہوں گی، وہ تمنا کریں گے کہ کاش اوریا میں ہماری کیاف اور مصیبتیں نہیں گزری ہوں گی، وہ تمنا کریں گے کہ کاش اونیا میں ہماری کیاف اور مصیبتیں نہیں گزری ہوں گی، وہ تمنا کریں گے کہ کاش اونیا میں ہماری کیا ہو آخ ان صبر کرنے والوں کو مل رہا ہے۔ بہرطال، حقیقت میں یہ جیس بھی نہیں ہوتا۔

ملی جو آج ان صبر کرنے والوں کو مل رہا ہے۔ بہرطال، حقیقت میں یہ جیس بھی نہیں ہوتا۔

## حضرت حاجي صاحب كي عجيب وعا

۔ حضرت صری صاحب سید مضمون بیان فرمارے منے کہ ای دوران جلس میں

ایک شخص آگیا جو معذور تھا اور مختلف باریوں میں مبتلا تھا، وہ آگر حصرت حاجی صاحب ہے کہنے لگا کہ حضرت! میرے لئے دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ ججھے اس تکلیف عاضرین کیات وے دیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو حاضرین مجلس تھ، جیران ہوگئے کہ ابھی تو حضرت حاجی صاحب فرمادہ تھ کہ ماری تکلیفیں اور مصیبیں نعمت ہوتی ہیں اور اب یہ شخص تکلیف کے ازالے ک دعا کرارہا ہے، اب آگر حضرت حاجی صاحب اس شخص کے لئے تکلیف کے ازالے ک دعا کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نعمت کے ازالے کی دعا کریں گے؟ حضرت حاجی صاحب نے ای وقت ہاتھ اٹھا کریے دعا فرمائی کہ یا اللہ! حقیقت میں یہ ماری تکلیف اور مصیبیں نعمت ہیں، لیکن اے اللہ! ہم کمزور ہیں، آپ ہماری کمزوری پر نظر فرماتے ہوئے اس تکلیف کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجئے۔

## تکلیف کے وقت دومری نعمتوں کااستحضار

اور پھر عین تکلیف کے وقت انبان کو جو جیثمار نعمیں حاصل ہوتی ہیں، انبان کو بھول جاتا ہے۔ مثلاً اگر کی کے پیٹ میں درد ہورہا ہے، تو اب وہ اس پیٹ کے درد کو لے کر جیٹہ جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھا کہ آ تھ جو اتن بڑی نعمت اس کو ملی ہوئی ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں۔ کان کتی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں۔ دانتوں میں کوئی تکلیف نہیں۔ مارے جم میں اور کی جگہ تکلیف نہیں، اس صرف پیٹ میں معمولی تکلیف ہورہی ہے۔ اب یہ دعا ضرور کرو کہ یا اللہ البیٹ کی تکلیف دور کردیجے، لیکن دعا کرنے ہے بہلے اللہ تعالی کی اس پر حمد و ثناء کرو کہ یا اللہ اجو اور بیشمار لیکن دعا کرنے ہے بہلے اللہ تعالی کی اس پر حمد و ثناء کرو کہ یا اللہ اجو اور بیشمار تعمیل موتی ہیں، اب اللہ اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، البتہ نعمیل کو دور کردیجے، اب سے اس کے لئے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس تکلیف کو دور کردیجے۔

## حفرت ميال صاحب اور شكر نعمت

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شغیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساد سے حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مادر ڈاد ولی اللہ سے ادر بجیب وغریب بزرگ ہے۔ حضرت والد صاحب ان کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرجہ بجھے پتہ چلا کہ حضرت میاں صاحب بیار ہیں اور ان کو بخار ہے۔ میں عیادت کے لئے ان کی قدمت میں صاخر ہوا۔ ہیں نے ویکھا کہ وہ شدید بخار میں تپ رہے ہیں اور بخار کی کرب اور ہے جینی کی تکلیف میں ہیں۔ میں نے جاکر سلام کیا اور بوچھا کہ حضرت ایک مزاح ہیں؟ طبیعت کسی ہے؟ جواب میں فرمایا ''الحمد اللہ میری آئیس صحیح کام کردہ ہیں۔ الحمد اللہ میری آئیس محمح کام کردہ ہیں۔ الحمد اللہ میری ذبان صحیح کام کردہ ہیں۔ الحمد اللہ میری ذبان صحیح کام کردہ ہے۔ جستی تکلیف نہیں تھیں ان سب کا ایک ایک کر کے ذکر کیا کہ محمد کان میں تعلیم ان سب کا ایک ایک کر کے ذکر کیا کہ فرمادے۔ یہ ہے ایک شکر گزار بندے کا عمل جو عین تکلیف میں بھی کی ان راحتوں اور فوتوں کا استحفار کردہا ہے جو اس وقت حاصل ہیں، جس کی وجہ ہے اس تکلیف میں محمد کی شدت میں محمد کی شدت میں محمد کی آتی ہے۔

## حاصل شدہ نعمتوں پر شکر

بہرمال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تلقین فرارہ ہیں کہ وعاکر نے اللہ تعالی کے مائے اس وقت میلے اللہ تعالی کی حمد و ثناء کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے سائے اس وقت جو حاجت اور ضرورت پیش کرنے جارہے ہو، اس کے علاوہ اللہ تعالی کی جو لعتیں اس وقت حمیمی حاصل ہیں، پہلے ان کا استحضار کرکے ان پر شکر ادا کرد اور اس پر اللہ تعالی کی حمد و ثناء کرد۔

## حمد و ثناء کے بعد درود شریف کیوں؟

اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثناء کے بعد کیا کرے؟ اس کے لئے ارشاد فرمایا کہ۔ و ٹیصل على البيي صلى الله عليه وسلم حمرو ثاء كے بعد اور اي عاجت پيش كرنے ے ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سجیجو۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت ورود بھیجنے کا کیا موقع ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم این أمت پر بہت ہی زیادہ شفیق اور مہریان ہیں۔ وہ یہ جاہتے ہیں کہ جب میرا اُمتی الله تعالی کے حضور دعا مائے تو اس کی وہ وعارونہ ہو۔ پوری کائنات میں ورود شریف کے علاوہ کسی وعا کے بارے میں یہ گار ٹٹی نہیں ہے کہ وہ ضرور قبول ہوگی، لیکن اگر نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بمیجا جائے تو اس کے بارے میں یہ گارنٹی مقینی ے کہ وہ ضرور قبول ہوگا۔ جب ہم درود سیج ہیں۔ اللَّهم صلی علی محمد وعلى آل محمد النبي الاتي اس كاكيا مطلب ہے؟ اس كا مطلب يہ ہے ك اے الله اعجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ير رحمتين نازل فرمايات يه ايس وعاب ك اس ك رد مون كاكوكي امكان نهيس، اس كي قوايت كا وعده ب، اس كي قوايت كى كارنى ہے كہ يه وعا ضرور قبول موكى۔ اس لئے كه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم پر تو ملے سے رحمیں نازل موری ہیں اور مزید نازل موتی رہیں گی، وہ امارے ورود مجيح كے محاج ليس اس-

## درود شريف بهى قبول اور دعابهى قبول

لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ جائے ہیں کہ میرے اُمّتی اپی مراد اور ضرورت مائی ہے۔ پہلے جھ پر درود بھیج دیں تو اللہ تعالیٰ اس درود کو ضرور قبول فرمائیں گے تو اس حاجت اور ضرورت کی دعا کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے کہ ان کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ دعا کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے، اس لئے کہ ان کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ ایک دعا کو تو قبول مالیں اور دومری دعا کو رد فرمادیں۔ اس لئے درود شریف کے

بعد کی جانے والی رعاکی تولیت کی زیادہ امید ہے-

## حضور صلى الله عليه وسلم اورمديه كابدله

ایک ووسری وجه میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس الله سرہ بیان فرمایا كرتے تھے كه حضور الدس صلى الله عليه وسلم كاعمر بعركا معمول يه تھاكه جب كوئى شخص آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ لے کر آتا تو آپ اس ہدیہ کا پھی ند پچھ بدلہ ضرور دیا کرتے تھے اور بدید کی مکافات فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ ورود شریف مجی ایک ہدیہ ہے، اس لئے کہ حدیث شریف میں صراحت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص دور سے درور شریف بھیجا ہے تو وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو شخص قبریر آگر بھی کو سلام کرے اور درود بھیج تو میں خود اس کو سنتا ہوں۔ یہ درود شریف ایک اُتمی کا تحفہ اور ہدیہ ہے جو آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ للفا جب ونیا میں اور زندگی میں آپ کی سُنت یہ عقی کہ جب آپ کے پاس کوئی شخص ہدید لے کر آتا تو آپ اس کی مکافات فرمایا کرتے تھے اور اس مدید کے بدلے مدید ویا کرتے تھے، تو امید یہ ہے کہ عالم برزخ میں جب ایک أمتی کی طرف سے حضور الدس صلی الله عليه وسلم كي خدمت مين درود شريف كايه بديه بنج كاتو آب اس بديه كالجمي بدله عطا فرمائیں گے، وہ بدلہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اُمتی کے حق میں دعائیں كريس كے كم ياللدا اس أتى نے ميرے لئے يہ تحفد بھيجا ہے اور ميرے لئے دعا كى ب، اے اللہ! يس اس كے لئے وعاكر تابوں كه اس كى مراد يورى قرمادي - البذا جو أتمتى ورود مبيخ كے بعد وعاكرے كاتو حضور اكرم صلى الله عليه وسلم اس كے لئے وہال دعا قرمائیں گے۔ اس لئے جب دعا كرنے بيشو تو يملے الله تعالى كى حمد و شاء كرو اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مجیجو۔

### وعاء حاجت کے الفاظ

اس ك بعد وعاك يد الفاظ كمو "لا الله الا الله الحليم الكويم" الله تعالى

کے اساء حسنی کے اندر کیا کیا انورات اور کیا کیا خواص بوشیدہ ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے میں، ہم لوگ اس کی تہہ تک کہاں پہنچ کتے ہیں۔ ان اساء حنیٰ میں اللہ تعالی نے بذات خود خاصیتیں رکھی ہیں اس لئے جب خود حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین فرمائیس کہ ان اساء منیٰ کا ذکر کرو تو اس کے پیچیے ضرور کوئی راز ہوتا ہے۔ لبذا خاص طور پر وہی كلمات كمِنْ جابيس تأكد وه مقصد حاصل مو حينانيد فرمايا لا الله الا الله الحليم المكريم الله كے سوا كوئي معبود نہيں، وہ اللہ جو حليم بيں اور كريم جيں۔ "حلم" بھي الله تعالی کی صفات میں سے ہے اور "کرم" بھی اللہ تعالی کی صفات میں ہے ہے۔ ان دونوں منتوں کو خام طور پر بظاہر اس لئے ذکر فرمایا کہ بندہ پہلے مرجلے پر ہی یہ اعتراف كرے كه يا الله أيس اس قابل تو نبيس موں كه آب ميرى دعا قبول كريں، این ذات کے لحاظ سے میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی درخواست پیش کرسکوں، اس وجہ سے کہ میرے مناہ بے شار میں، میری خطائیں بے شار ہیں، میری بدا ممالیاں اتن میں کہ آپ کے حضور درخواست چیش کرنے کی لیاقت مجھ میں نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ علیم ہیں، بروباری آپ کی صفت ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی بندہ جاہے وہ کتنا ہی خطاکار ہو، اس خطاکار کی خطاؤل کی وجہ ے جذبات میں آگر آپ کوئی فیصلہ نہیں فرماتے، بلکہ ابی صفت "حلم" کے تحت فيعلد فرمات بي، اس لئ بي صفت "طم" كا واسط و يكر دعاكر تا بول، اور آپ کی صفت "حلم" کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ میرے گناہوں سے در گزر فرما کیں۔ اور پھر صفت "کرم" کا معالمہ فرمائیں لینی صرف یہ نہ ہوکہ گناہوں سے درگزر فرمائمیں بلکہ اور سے مزیہ نوازشیں عطا فرمائمی، مزید ابنا کرم میرے اور فرمائمی۔ صفت کرم اور صفت حلم کا واسطہ دے کر دعا کرو۔

اس کے بعد قربایا سبحان الله رب العرش العظیم الله تعالی پاک ہے جو عظیم کا مالک ہے۔ والحمد لله رب الغلمین اور تمام تعریفی اس الله کے

لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پہلے یہ تعریفی کلمات کہے اور اس کے بعد ان الفاظ کے ساتھ رعا کرے۔ اللَّهم انی اسألک موجبات رحمتک اے الله ميس آپ ے ان چيزول كا سوال كرتا مول جو آپ كى رحمت كا موجب مول-وعزائم مغفرتك اور آب كي پخته مغفرت كاسوال كرتا مول و الغنيمة من كل بو ادراس بات كاسوال كرتا بول كه مجمع برنيكي سے حصة عطا فرمائے۔ والسلامة من كل اثم اور مجمع بركناه ب محفوظ ركت لاتدع لنا ذنبًا الا غفوته جارا كوئي كناه ايهانه جمورسيخ جس كو آب في معاف ته قرمايا مو يعني مر كناه كو معاف فرماد يجئ والاهمَّا الا فوجنه اور كوئي تكيف اليي ته يتحوث ي جس كو آب في دور نه فراديا جو- ولا حاجة هي لك رضى الا قضيتها يا اوحم الراحمين اور كوكي عاجت جس من آپ كى رضامندى مو الى ند چھوڑتے كه اس كو آپ نے بوران فرمايا موسيه دعاك الفاظ اور اس كا ترجمه ب اور مسئون دعاؤں کی کتابوں میں بھی ہے دعا موجود ہے، یہ دعا ہر مسلمان کو یاد کرلینی چاہے۔ اس کے بعد پھر اپنے الفاظ میں جو حاجت ما مکنا جاہتا ہے وہ اللہ تعالی سے ما تھے۔ امید ہے اللہ تعالی اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔

# مرضرورت كے لئے صلوۃ الحاجة برهيس

الك حديث شريف من حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى يه شنت بيان كى منى

ے کے: ﴿ کان النبی صلی اللّٰہ علیہ و سلم اذا حزبه امر صلی ﴾ (ابرداؤد، کتاب العلوٰة، باب وقت قیام النبی من اللیل)

لینی جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تشویش کا معالمہ چش آتا تو آپ سب سے پہلے نماز کی طرف دوڑتے اور یکی صلوٰۃ افحاجۃ پڑھتے اور دعاکرتے کہ یا اللہ اید مشکل چش آگئ ہے، آپ اس کو دور فرمادیجئے۔ اس لئے ایک مسلمان کاکام یہ ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے لئے صلوٰۃ الحاجۃ کی کھڑت کرے۔

## اگروقت تنگ ہوتو صرف دعاکرے

یہ تفصیل تو اس صورت میں ہے جب انسان کے یاس فیصلہ کرنے کے لئے وقت ہے اور دو رکعت پڑھنے کی مخبائش ہے، لیکن اگر جلدی کا موقع ہے اور اتی مہلت نہیں ہے کہ وہ دو رکعت بڑھ کر دعا کرے، تو اس صورت میں دو رکعت يره بغيري دعاكے يه الفاظ يره كر الله تعالى سے مائلے ـ ليكن اين مر ماجت الله تعالی کی بارگاہ میں ضرور پیش کردے، جاہے وہ جھوٹی حاجت ہو یا بڑی حاجت ہو۔ حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تعمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالی سے ماگو۔ لبذا جب چموٹی چیز بھی اللہ تعالی سے مانکنے کا تھم ویا جارہا ہے تو بڑی چیز اور زیادہ اللہ تعالی سے ماعمی چاہے۔ اور در حقیقت یہ چھوٹی اور بڑی ماری نبت ہے ہے، جوتے کے تمد کا درست ہوجاتا ہے چھوٹی بات ب اور سلطنت كا لجانا برى بات ب- ليكن الله تعالى كے بيال جموث برے كا كوئى فرق نہیں، ان کے نزدیک سب کام جھوٹے ہیں، ہاری بڑی سے بڑی حاجت، بڑے ے بڑا متعمد اللہ تعالی کے زریک جموا ہے۔ ان الله علی کل شنی قدیر اللہ تعالی ہر چزیر تادر ہے۔ ان کی قدرت ہر چزیر کساں ہے، اس کے لئے کوئی کام مشكل نہيں، اس كے لئے كوئى كام بڑا نہيں۔ اس لئے بڑى حاجت مو يا چھوئى حاجت ہو، لس اللہ ہی ہے ما گو۔

یه پریشانیان اور جارا حال

آج كل جمارے شہر میں ہر شخص پریشان ہے، جمارے شہر كى كيا حالت بنى ہوئى ہے۔ العیاذ باللہ۔ كوئى گمرانہ الیا نہیں ہے جو ان حالات كى وجہ سے بے چینی اور بے تالى كا شكار نہ ہو، كوئى براہ راست مبلا ہے اور كوئى بالواسطہ مبلا ہے، كوئى انديشوں كا شكار ہے، كى كى جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں، سب كا بُرا حال ہے۔ ليكن دو سرى طرف جمارا حال ہے ہے كہ صبح سے كر شام تك اس صورت حال پر

تبعرے تو بہت کرتے ہیں، جہاں چار آدمی بیٹے اور تبعرے شروع ہوگئے، فلال جگد یہ ہوگیا، فلال جگد یہ ہوگیا، فلال نے یہ فلال نے یہ فلال نے یہ فلال کے یہ فلال کے یہ فلال کے یہ فلال کی وغیرہ لیکن ہم ہیں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ترپ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ تعالیٰ سے وعا مائینے کی توفیق ہوئی، کہ یا اللہ ایہ مصبت ہم پر مسلط ہے، ہماری شامت اعمال ہم پر مسلط ہے، یا اللہ اُن رحمت سے اس کو دور فرمادیں۔ بتایے کہ ہم میں سے کتوں کو اس کی توفیق ہوئی؟

تبصره كرنے سے كوئى فائدہ نہيں

اے۱۹ء میں جب مشرقی پاکستان کے سقوط کا واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں کی تاریخ میں زنت کا الیا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جو اس موقع پر چیش آیا کہ نوے ہزار مسلمانوں کی فوج ہندوؤں کے آگے ہنھیار ڈال کر ذلیل ہوگئ۔ تمام مسلمانوں پر اس کے صدمے کا اثر تھا، سب لوگ پریٹان تھے۔ ای دوران میری حفرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ کے بیاں حاضری ہوئی، میرے ساتھ میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتى محر رفع عثاني صاحب مرطقهم بهي يته، جب وبال ينني تو يجه خاص خاص لوگ وہاں موجود تھ، اب وہال پر تبعرے شروع مو گئے کہ اس کے اساب کیا تھے؟ کون اس کا سبب بنا؟ کس کی غلطی ہے؟ کسی نے کہا کہ فلاں پارٹی کی غلطی ہے، کس نے کہا کہ فلاں یارٹی کی غلطی ہے، کسی نے کہا کہ فوج کی غلطی ہے۔ حضرت والا رحمة الله عليه تمورى وري تك سب كى باتيس سنت رب، اس ك بعد حضرت والا فرمانے لگے کہ اچھا بھائی! آپ لوگوں نے کوئی فیصلہ کرلیا کہ کون مجرم ے؟ اور كون ب كناه ب؟ اور اس تصلے كے خائج كيا فكلے؟ جو مجرم ب كيا اس كو سزا دوگے؟ اور جو بے گناہ ہے اس کی برأت كا اظہار كردوگے؟ يه بتاؤكه اتن دمير تك تم جو تبعرے كرتے رہے اس كاكيا تيجه أكلا؟ كيا دنيا يا آخرت كاكوئي فائدہ تمہيں مل ہوا؟

## تبصرہ کے بچائے دعاکریں

اس وقت ہماری آئمیس کھلیں کہ واقعہ ہم دن رات اس مرض میں جا ہیں کہ دن رات اس مرض میں جا ہیں کہ دن رات اس مرض میں جا ہیں کہ دن رات بس ان باتوں پر تبھرے ہورہ ہیں، لیکن اللہ تعالی کے حضور حاضرہو کر مائلے کا سلسلہ فتم ہوگیا۔ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان حالات سے جیتاب ہوکر اللہ تعالی ہے گرگڑا کر دعائی کیں اور صلوٰۃ الحاجۃ پڑھ کر دعاکی ہو، کہ یا اللہ اپنی رحمت سے یہ عذاب ہم سے دور اللہ اپنی رحمت سے یہ عذاب ہم سے دور فراد ہی کس اللہ کے بندے نے کیا ہوگا، لیکن صبح سے لے کر فراد ہی سے مران ہورہ ہیں، وقت ان تبھروں میں صرف ہورہا ہے، اور پھران شمروں میں معلوم نہیں کتنی فیبت ہورہی ہے، کتنے بہتان باند معے جارہ ہیں، اور ان کے ذریعہ النا اپنے مرگناہ لے رہے ہیں۔

# الله كى طرف رجوع كرس

منام حطرات سے درخواست ہے کہ وہ ان حالات میں دعاکی طرف توجہ کریں۔ اگر کمی کے بس میں کوئی تدبیر ہے تو وہ تدبیر اختیار کرے اور اگر تدبیر اختیار میں نہیں ہے تو اللہ تعالی ہے دعا کرنا تو ہرا یک کے اختیار میں ہے۔ ہمارے اندر سے اللہ لقالی کی طرف رجوع کرنے کا سلسلہ اب ختم ہوتا جارہا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا، اس وقت ملک میں نسادات ہورہ بھے، اس وقت دیوبند اور دوسرے شہروں میں گھر گھر آیت کریمہ کا ختم ہورہا تھا، کسی کی طرف ہے ایجل نہیں تھی، بلکہ مسلمان اپنی تحریک ہے اور اپنے شوق سے اور ضرورت محسوس کر کے گھر گھر اور محلّہ محلّہ تحلّہ آیت کریمہ کا ختم کررہ سے، عور تی اپنے گھروں میں بیٹی ہوئی آیت کریمہ کا ختم کرری تھیں اور دعا کی ہوری تھیں کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو اس مصیبت سے نکال دے۔ اس کا بھیجہ سے ہوا کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نکال دے۔ اس کا بھیجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نکال دے۔ اس کا بھیجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نکال دے۔ اس کا بھیجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نکال دے۔ اس کا بھیجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نجات دیدی۔

# بحربهي أنكهي نهيس كفلتي

آج ہمارے شہر میں سب کچھ ہورہا ہے، آنکھوں کے سامنے لاشیں ترپ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے ہمیں سا کہ محلوں میں یا گھروں میں آیت کرید کا ختم کیا جارہا ہو اور دعا کرنے کا اہتمام ہورہا ہو۔ بلکہ یہ ہورہا ہے کہ آنکھوں کے سامنے لاشیں ترپ رہی ہیں، موت آنکھوں کے سامنے لاشیں ترپ رہی ہیں، موت آنکھوں کے سامنے ناچ رہی ہی، اور لوگ گھروں میں بیٹھ کر وی می آر دیکھ رہے ہیں۔ اب بتاہیے ان حالات میں اللہ تعالیٰ کا قبر اور عذاب نازل نہ ہو تو کیا ہو۔ تمہارے سامنے بہا اور ای در میں دنیا ہے چل با، لیکن پھر بھی تمہاری آنکھیں نہیں میں کھلتیں پھر بھی تمہاری آنکھیں نہیں ہوئے ہو۔ کہا تھوں کو نہیں چھوڑتے، پھر بھی اللہ کی نافرائی پر کمر باند ہے ہوئے ہو۔

# این جانوں پر رحم کرتے ہوئے یہ کام کرلو

خدا کے لئے این جانوں پر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا

سلسلہ شروع کردو۔ اور کون مسلمان ایا ہے جو یہ نہیں کرسکتا کہ وہ اس مقصد کے لئے دو رکعت صلوة الحاجة كى تيت سے يره لياكرے۔ دو ركعتيں ير صفى من كتنى در لگتی ہے اوسطاً دو رکعت بڑھنے میں دو منٹ لگتے ہیں، اور دو رکعت کے بعد دعا کرنے میں تمین منٹ مزید لگ جائیں گے۔ این اس قوم اور اس ملت کے لئے یانچ منٹ الله تعالی کے حضور حاضر ہوکر وعا مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی تو چرکس منہ سے كيتے ہوكہ ہميں قوم ميں مونے والے ان فسادات كى وجد سے صدمہ اور رئج اور تکلیف موری ہے۔ لبذا جب تک ان فسادات کا سلسلہ جاری ہے، اس وقت تک روزاند وو رکعت صلوة الحاجة يره كر الله تعالى سے وعاكرو۔ اور خدا كے لئے ائى جانوں پر رحم کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نافرانی کے ذرائع اور آلے کو نکال دو اور نافرمانی اور گناہ کے سلطے کو بند کردو، اور اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر اور گر گرا کر دعا كرو- آيت كريم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الطالمين كا فتم كرو اور " یا سلام" کا ورد کرو اور الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرو- فضول تبصرول میں وقت ضائع كرنے كے بجائے اس كام ميں لكو۔ الله تعالى جم سب كو اين طرف رجوع كرنے کی توقق عطا فرمائے۔ آمین۔

وآخر دعواناان الحمدلله رب الغلمين



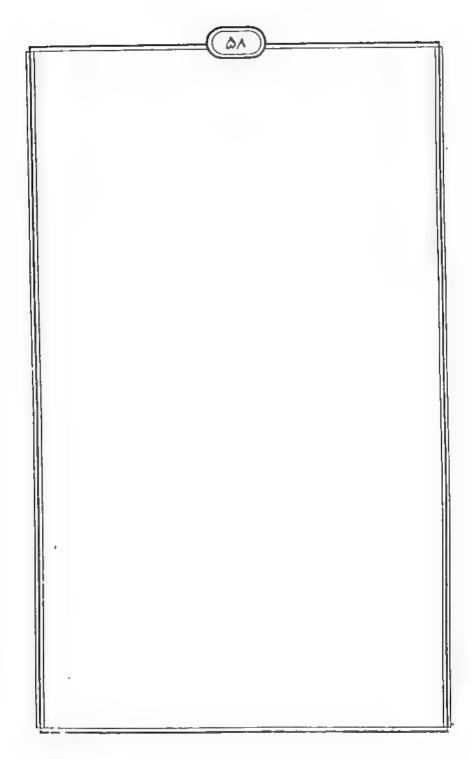



مقام خطاب: جامع مجد بیت المکرم گشن اقبال کراچی

و تت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ١٠

# لِسُمِ اللّٰهِ اللّٰهِ

# رمضان کس طرح گزارس؟

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى الله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً-

#### امايعدا

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم- بسم الله الرحمٰن الرحيم شَهْرُ رَمْضَانَ الَّلِيِّ ٱنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَيَتِنْتٍ مِّنَ الْهُدْى وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَمِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصْمُهُ - (سررة الِترة:١٨٥)

أمنتُ بالله صَدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمدلله رب الغلمين-

## رمضان، ایک عظیم نعمت

بزرگان محرّم و برادران عزیزاید رمضان المبارک کامبینه الله جلّ شاندگی بری عظیم نعمت ہے۔ ہم اور آپ اس رک مبینے کی حقیقت اور اس کی قدر کیے جان

علتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ دن رات اپنے دنیاوی کاروبار میں الجھے ہوئے ہیں اور صبح سے شام تک دنیا ہی کی دوڑ و حوب میں گے ہوئے ہیں اور ماذیت کے گرواب میں کینے ہوئے ہیں اور ماذیت کے گرواب میں کینئے ہوئے ہیں۔ ہم کیا جانیں کہ رمضان کیا چیز ہے؟ اللہ جل شانہ جن کو اپنے فضل سے نوازتے ہیں اور اس مبارک مہینے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے انوار و برکات کا جو سیلاب آتا ہے اس کو بجیائے ہیں، ایسے حضرات کو اس مہینے کی قدر ہوتی ہے۔ آپ نے یہ صدیث می ہوگی کہ جب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا جاند دیکھتے تو دعا فرمایا کرتے ہیں کہ د

#### ﴿ اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ ﴾ (جُح الروائد طِد اصحف ٢١٥)

اے اللہ: اللہ عطاقرا اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطاقرا اور جمیں رمضان کے مہینے تک پہنچاد بیجے۔ لین الماری عمراتی دراز کرد بیجے کہ ہمیں اپی عمر مضان کا مہینہ نفیب ہوجائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان آنے ہو دو ماہ پہلے رمضان کا انظار اور اشتیاق شروع ہوگیا اور اس کے عاصل ہوجانے کی دعا کررہے ہیں کہ اللہ تعالی یہ مہینہ نفیب فرمادے۔ یہ کام وہی شخص کرسکتا ہے جس کورمضان المبارک کی صحیح قدر وقیت معلوم ہو۔

## عمر میں اضافے کی دعا

اس مدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے اپی عمر میں اضافے کی دعا کرے کہ میری عمر میں اضافے کی دعا کرے کہ میری عمر میں اضافہ ہوجائے تاکہ اس عمر کو میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق صحیح استعمال کر سکوں اور پھروہ آخرت میں کام آئے، تو عمر کے اضافے کی یہ دعا کرتا اس مدیث سے ثابت ہے۔ لہذا یہ دعا ما تھی چاہئے کہ یا اللہ! میری عمر میں اتنا اضافہ قرادیں کہ میں اس میں آپ کی رضا کے مطابق کام کر سکوں اور جس وقت

یں آپ کی بارگاہ میں پنچوں تو اس وقت آپ کی رضا کا مستوجب بن جاؤں۔ لیکن جو لوگ اس تنم کی وعا ما تھتے ہیں کہ ''یا اللہ! اب تو اس دنیا ہے افعائی لے '' حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے الیک وعا کرنے ہے منع فرمایا ہے اور موت کی تمنا کرنے ہو کہ کرنے ہے بھی منع فرمایا ہے۔ ارے تم تو یہ سوچ کر موت کی دعا کررہے ہو کہ میال (ونیا میں) حالات فراب ہیں جب وہاں چلے جائیں گے تو وہاں انلہ میال کے باس سکون مل جائے گا۔ ارب یہ تو جائزہ لوکہ تم نے وہاں کے لئے کیا تیاری کر رکمی ہی سکون مل جائے گا۔ ارب یہ تو جائزہ لوکہ تم نے وہاں کے لئے کیا تیاری کر رکمی ہے؟ کیا معلوم کہ اگر اس وقت موت آجائے تو خدا جانے کیا حالات فیش آئیں۔ اس لئے ہیش یہ دعا کرتی چائے کہ اللہ تعالی عافیت عطا فرمائے اور جب تک اللہ تعالی کے عرمقرر کر رکمی ہے ، اس وقت تک اللہ تعالی اپی رضا کے مطابق زندگی گزار نے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں

## زندگی کے بارے میں حضور اکرم علی کی وعا

چنانچه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم يه دعا فرمايا كرتے تنے:

﴿ اللَّهُمَّ اَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ اللَّحَيَاةُ خَيْراً لِيْ وَتَوَفَّينِي إِذَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِيْ وَتَوَفَّينِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِيْ ﴾ (سنداحم جلد ٣ صفر ١٠٣)

اے اللہ الجب تک میرے حق میں زندگی فاکدہ مند ہے، اس وقت تک مجھے زندگی عطا فرما، اور جب میرے حق میں موت فاکدہ مند ہوجائے، اے اللہ المجھے موت عطا فرما۔ لہذا ہے دعا کرنا کہ یا اللہ ا میری عمر میں اتنا اضافہ کرد ہے کہ آپ کی رضا کے مطابق اس میں کام کرنے کی توفیق ہوجائے، یہ دعا کرنا درست ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اس دعا ہے مستفاد ہوتی ہے کہ اے اللہ المیس رمضان سکی اللہ علیہ وسلم کی ہی اس دعا ہے مستفاد ہوتی ہے کہ اے اللہ المیس رمضان سکی بہنچاد ہے۔

### رمضان كا انتظار كيوں؟

اب سوال یہ ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشتیاق اور انظار كيول مورباب كدرمضان المبارك كاممينه آجائ ادر مميس مل جائي؟ وجداس كي یہ ہے کہ اللہ تعالی نے رمضان المبارک کو اہام مید بنایا ہے، ہم لوگ چونک ظاہر میں الم کے لوگ ہیں، اس لئے ظاہری طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی فصوصیت یہ ہے کہ یہ روزول کا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھے جائیں کے اور تراوی پڑھی جائی اور بس۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بات میال تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ روزے مول یا تراوی مول یا رمضان المبارک کی کوئی اور عبادت مو، ب سب عبادات ایک اور بڑی چرکی علامت ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مینے کو اپنا مہینہ بنایا ہے تاکہ وہ لوگ جو گیارہ مہینے تک مال کی دوڑ وحوب میں لگے رہے اور ہم ے دور رہے اور اپ دنیوی کاروبار میں الجھے رہے اور خواب غفلت میں مبلارہ، جم ان لوگوں کو ایک مہید اپنے قرب کا عطا فرماتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تم ہم ے بہت دور چلے گئے تھے اور دنیا کے کام وحدول میں الجھ گئے تھے، تہاری سوج، تمباری فکر، تمبارا خیل، تمبارے اعمال، تمبارے افعال، یہ سب دنیا کے کاموں میں لك موت تف، اب بم تمين ايك مبينه عطاكرت أن اس مين من تم مارك یاس آجاو اور اس کو ٹھیک ٹھیک گزار لو، تو تہیں ہمارا قرب حاصل ہوجائے گا، كونكديه المارك قرب كالمهيذ إ-

# انسان كى پيدائش كامقصد

دیکھے! انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپن عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمایا: فرمان کریم کے اندر ارشاد فرمایا:

﴿ وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ إِلَّا لِيَعْبُدُ وْنِ ﴾ (الدّاريات: ٥٦)

40)

لینی میں نے جنات اور انسان کو صرف ایک کام کے لئے پیدا کیا کہ وہ میری مبادت کریں۔ انسان کا اصل مقصد زندگی اور اس کے دنیا میں انے اور دنیا میں رہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ جل شاند کی عبادت کرے۔

# كيا فرشة عبادت كے لئے كافی نہيں تھ؟

اب اگر کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ اس مقعد کے لئے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو پہلے ہی پیدا فرما دیا تھا، اب اس مقعد کے لئے دو سری مخلوق یعنی انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے اگرچہ عبادت کے لئے پیدا کئے گئے تھے کہ خلاقا عبادت کرنے پر مجبور تھے، اس لئے کہ ان کی فطرت میں صرف عبادت کا مادہ رکھا گیا تھا، عبادت کا علاوہ گنا اور معصیت اور نافرانی کا مادہ رکھا تی تھی۔ لیکن حضرت انسان اس علاوہ گناہ اور معصیت اور نافرانی کا مادہ رکھا تی تھی رکھا گیا، گناہ کا مادہ بھی رکھا گیا، گناہ کا مادہ بھی رکھا گیا، گناہ کا مادہ بھی رکھا گیا، اور مجبور تھی رکھا گیا، اور مجر تھی دیا گیا کہ فرشتوں کے لئے عبادت کرنا آسان تھا لئیکن انسان کے اندر خواہشات ہیں، جذبات ہیں، عزکات ہیں، اور ضروریات ہیں، اور گناہوں کے ان دواجی سے بچتے اور گناہوں کے دواجی ہیں، اور کھی ہوئے ہوئے اور گناہوں کی خواہشات کو کھیتے ہوئے اور گناہوں کی خواہشات کو گھیا کھی کھی کھیتے ہوئے اور گناہوں کی خواہشات کو گھیتے ہوئے کو کھیتے کو کھیتے کو کھیتے کو کھیتے کو کھیتے کو کھیتے کی کھیتے کو کھیتے کو کھیتے کو کھیتے کو کھیتے کو کھیتے کی کھیتے کو کھیتے کو کھیتے کو کھیتے کی کھیتے کو کھیتے کو کھیتے کی کھیتے کی کھیتے کو کھیتے کو کھیتے کی کھیتے کو کھیتے کو کھیتے کو کھیتے کی کھیتے کی کھیتے کی کھیتے کی کھیتے کی کھیتے کے کو کھیتے کی کھیتے

# عبادات كى دو قشميس

یہاں ایک ہات اور سمجھ لینی چاہئ، جس کے نہ مجھنے کی وجہ سے بعض اوقات گرابیاں پیدا ہوجاتی ہیں، وہ یہ کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ مؤمن کا ہر کام عبادت ہے، لینی اگر مؤمن کی نیت سمج ہے اور اس کا طریقہ ممج ہے اور وہ سُنت کے مطابق ڈندگی گزار رہا ہے تو چر اس کا کھانا بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا لمنا جلنا بھی عبادت ہے، اس کا کاروبار کرتا بھی عبادت ہے، اس کا کروبار کرتا بھی عبادت ہے، اس کا بیوی بچوں کے ساتھ ہنا بولنا بھی عبادت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک مؤمن کے یہ سب کام عبادت ہیں، اس طرح نماز بھی عبادت ہے، تو پھر ان دونوں عبادتوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لیتا چاہے اور اس فرق کو نہ سمجھ کی دجہ سے بعض لوگ محمرابی میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔

# بهلی قشم: براهِ راست عبادت

ان دونوں عبادتوں میں فرق ہے ہے کہ ایک شم کے اعمال دہ ہیں جو براہ راست عبادت ہیں، اور جن کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی کے علادہ کوئی دو سرا مقصد نہیں ہے اور وہ اعمال صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لئے ہی وضع کئے گئے ہیں۔ جیسے نماز ہیں، ماز کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے کہ بندہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ ک آگے سر نیاز جمکائے، اس نماز کا کوئی اور مقصد اور عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ ک آگے سر نیاز جمکائے، اس نماز کا کوئی اور مقصد اور مصرف نہیں ہے، لبذا یہ نماز اصلی عبادت اور براہ راست عبادت ہے۔ اس طرن موزہ، زکوۃ، ذکر، حلاوت، صد قات، جج، عمرہ یہ سب اعمال ایسے ہیں کہ ان کو صرف عبادت ہی کے دستی ایک اور مقصد اور مصرف نہیں صرف عبادت ہی کے دستی آگیا ہے، ان کا کوئی اور مقصد اور مصرف نہیں ہیں۔

## دو سری قشم: بالواسطه عبادت

ان کے مقابلے میں کچھ ائمال وہ جیں جن کا اصل مقصد تو کچھ اور تھا، مثلاً اپی و نیادی ضروریات اور نوادشات کی محیل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل نے مؤمن سے یہ کہد ویا کہ اگر تم اپنے دیادی کاموں کو بھی نیک نیش سے، اماری مقر کروہ صدود کے اندر اور امارے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت کے مطابق انباء ورکے تو ہم تہیں ان کاموں پر بھی ویسا ہی تواب ویں گے جیسے ہم پہلی فتم کی

عبادات پر دیتے ہیں۔ البذایہ عبادات براو راست نہیں ہیں بلکہ بالواسطہ عبادت ہیں اور سے عبادات کی دوسری هم ہے۔

## ''حلال کمانا''بالواسطه عبادت *ې*

مثلاً یہ کہد دیا کہ اگر تم بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لئے جائز صدود کے اندر رہ کر کماؤ گے اور اس نیت کے ساتھ رزقِ طلال کماؤ گے کہ میرے ذیتے میری بیوی کے حقوق ہیں، میرے ذیتے میرے نیوں کے حقوق ہیں، میرے ذیتے میرے نفس کے حقوق ہیں، میرے ان حقوق کو ادا کرنے کے لئے میں کما رہا ہوں، تو اس کمائی کرنے کو بھی اللہ تعالی عبادت بنادیتے ہیں۔ لیکن اصلاً یہ کمائی کرنا عبادت کے لئے نہیں بنایا گیا، اس لئے یہ کمائی کرنا ہراہ راست عبادت نہیں بلکہ بالواسط عبادت

## براوراست عبادت افضل ہے

اس تغصیل سے معلوم ہوا کہ جو عبادت براہِ راست عبادت ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس عبادت ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس عبادت سے افضل ہوگ جو بالواسطہ عبادت ہے اور اس کا درجہ زیادہ ہوگا۔ لہذا الله تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ "میں نے جتات اور انسان کو صرف اس لئے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں" اس سے مراد عبادت کی پہلی قتم ہے جو براہِ راست عبادت میں۔ عبادت کی دومری قتم مراد نہیں جو بالواسطہ عبادت ہیں۔

## ایک ڈاکٹرصاحب کا واقعہ

چند روز پہلے ایک فاتون نے مجھ سے پوچھا کہ میرے شوہر ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اپنا کلینک کھول رکھا ہے، مریضوں کو دیکھتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ

وقت پر نماز ہیں پڑھے، اور رات کو جب کلینک بند کر کے محمر والی آتے ہیں تو تینوں نمازی ایک ساتھ پڑھ لیے ہیں۔ ہیں نے ان سے کہا کہ آپ محر آکر ساری نمازی ایک ساتھ پڑھ لیے ہیں۔ ہیں فقت پر نماز اوا کرلیا کریں تاکہ قضا نمازی اکشی کیوں پڑھے ہیں، وہیں کلینک ہیں وقت پر نماز اوا کرلیا کریں تاکہ قضا نہ ہوں۔ جواب میں شوہر نے کہا کہ ہیں مریضوں کا جو علاج کرتا ہوں، یہ خدمتِ فلق کا کام ہے اور اس کا تعلق حقوق العباد فلق کا کام ہے اور فدمتِ فلق بہت بڑی مباوت ہے اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، اس لئے ہیں اس کو ترجع وتا ہوں، اور نماز پڑھنا چونکہ میرا ذاتی محالمہ ہے، اس لئے ہیں محر آکر اکشی ساری نمازی پڑھ لیتا ہوں۔ تو وہ فاتون جھ سے بوچے ربی تھیں کہ ہیں اپ شوہر کی اس ولیل کاکیا جواب دوں؟

## نماز كسى حال معاف نهيس

حقیقت میں ان کے شوہر کو بہاں سے غلط بہی پیدا ہوئی کہ ان دونوں قتم کی عبادتوں کے مرتبے میں جو فرق ہے ہاں فرق کو نہیں سمجھے۔ وہ فرق ہے ہے کہ نماز کی عبادت براہ راست ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قربایا کہ اگر تم جنگ کے میدان میں ہی ہو اور دشمن سامنے موجود ہو تب بھی نماز پڑھو، اگرچہ اس وقت نماز کے طریقے میں آسانی پیدا فرمادی، لیکن فماز کی فرضیت اس وقت ہمی ساتط نہیں فرمائی۔ چنانچہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ عظم ہے کہ:

﴿إِنَّ الصَّلْوِةَ كَانَتْ عَلَى الْمُوْمِنِينَ كِنْهَا مَّوْقُونًا ﴾

(النباء:١٠١٠)

"بیشک فماز اپ مقررہ وقت پر مؤسنین پر فرض ہے"۔ اب بتائیے کہ جہاد سے بڑھ کر اور کیا عمل ہوگا، لیکن عظم یہ دیا کہ جہاد میں ممی وقت پر فماز پڑھو۔

## خدمت خلق دوسرے درج کی عبادت ہے

حتیٰ کہ اگر ایک انسان بخار پڑا ہوا ہے اور اتنا بخار ہے کہ وہ کوئی کام انجام نہیں وے سکن اس طالت میں بھی ہے تھم ہے کہ فماز مت چھوڑو، نماز تو ضرور پڑھو، لیکن ہم تمہارے لئے یہ آسانی کردیتے ہیں کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ کے تو بیٹے کر پڑھ لو، بیٹے کر نہیں پڑھ کتے تو بیٹے کر پڑھ تیم کرنو، بیٹی پڑھ کے تو بیٹے کر پڑھ اور اشارہ سے پڑھ او، وضو نہیں کرسکتے تو تیم کرلو، لیکن پڑھو ضرور۔ یہ فماز کسی طال میں بھی معاف نہیں فرائی، اس لئے کہ فماز براہ راست اور مقصود بالذات عبادت ہے اور پہلے درج کی عبادت ہے، اور ڈاکٹر صاحب جو مریضوں کا علاج کرتے ہیں یہ ضدمت فلت ہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن یہ وو سرے درج کی عبادت ہے، براہ راست عبادت نہیں۔ لہذا اگر ان دونوں قسموں کی عبادتوں میں تعارض اور نقائل ہوجائے تو اس صورت میں اگر ان دونوں قسموں کی عبادتوں میں تعارض اور نقائل ہوجائے تو اس صورت میں اس عبادت ہے۔ چونکہ ان ڈاکٹر صاحب نے ان دونوں قسم کی عبادتوں کے درمیان فرق کو نہیں سمجھا، اس کے نتیج میں اس غلطی دونوں قسم کی عبادتوں کے درمیان فرق کو نہیں سمجھا، اس کے نتیج میں اس غلطی کے ای در میکا ہو گئے۔

## دوسری ضروریات کے مقابلے میں نماز زیادہ اہم ہے

ویکھے! جس وقت آپ مطب میں فدمت فلق کے لئے بیٹے ہیں، اس دوران آپ کو دومری ضروریات کے لئے بیٹ ہیں۔ اس دوران آپ کو دومری ضروریات کے لئے بھی تو افھنا پڑتا ہے، مثلاً اگر بیت الخلاء جانے کی یا خسل خانے میں جانے کی ضرورت چیش آجائے تو آخراس وقت بھی تو آپ مریضوں کو چھوڑ کر جائیں گے، ای طرح اگر اس وقت بھوک گی ہوئی ہے اور کھانے کا وقت آگیا ہے، اس وقت آپ کھانے کے لئے وقعہ کریں گے یا نہیں؟ جب آپ ان کاموں کے لئے اٹھ کر جاسکتے ہیں، تو اگر نماز کا وقت آنے پر نماز کے لئے اٹھ جائیں گے تو اس وقت کیا وشواری چیش آجائے گی؟ اور خدمت خلق میں کون می

رکاوٹ پیدا ہوجائیگی؟ جب کہ دوسری ضروریات کے مقابلہ میں نماز ذیادہ اہم ہے۔
دراصل دونوں عبادتوں میں فرق نہ سیجھنے کی وجہ سے یہ غلط فہنی پیدا ہوئی۔ یوں تو
دوسری فتم کی عبادت کے لحاظ سے ایک مؤمن کا ہرکام مبادت بن سکتا ہے، اگر ایک
مؤمن نیک نیتی سے سُنت کے طریقے پر کام کرے تو اس کی ساری ذندگی عبادت
مؤمن نیک نیتی سے سُنت کے طریقے پر کام کرے تو اس کی ساری ذندگی عبادت
ہوئات کے طریقے پر کام کرے تو اس کی عبادت نماز، روزہ، ج،
زگوہ، اللہ کا ذکر وغیرہ یہ براہ راست اللہ کی عبادتیں ہیں اور اصل میں انسان کو اس

## انسان كاامتخان ليناب

انسان کو اس عبادت کے لئے اس لئے پیدا فرمایا تاکہ یہ دیکھیں کہ یہ انسان جس کے اندر ہم نے مختلف تئم کے داھیے اور خواہشات رکمی ہیں، ہم نے اس کے اندر گناہوں کے جذبات اور ان کا شوق رکھا ہے، ان تمام چزوں کے باوجودیہ انسان ہماری طرف آتا ہے اور ہمیں یاد کرتا ہے یا یہ گناہوں کے داھیے کی طرف جاتا ہے اور ان جذبات کو اپنے ادپر خالب کرلیتا ہے۔ اس مقصد کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا۔

# يه حکم بھی ظلم نہ ہو تا

جب یہ بات سائے آئی کہ انسان کا مقصود زندگی عبادت ہے، البذا آگر اللہ تعالی بہیں اور آپ کو یہ حکم دیتے کہ چونکہ تم دنیا کے اندر عبادت کے لئے آئے ہو اور تمہاری زندگی کا مقصد بھی عبادت ہے، تو اب مجمع سے شام تک تمہارا اور کوئی کام نہیں، اس ایک بی کام ہے، اور وہ یہ کہ تم ہمارے سائے ہروقت عجدے میں پڑے رہو اور ہمارا ذکر کرتے رہو، اور جہاں تک ضروریات زندگی کا تعلق ہے تو چلو ہم حمیس اتی مہلت دیتے ہیں کہ درمیان میں اتا وقفہ کرنے کی اجازت ہے کہ تم

درمیان میں دوبیر کا کھانا اور شام کا کھانا کھالیا کرو تاکہ تم زندہ رہ سکو، لیکن باتی سارا وقت ہمارے سامنے سجدہ میں رہتے ہوئے گزار دو۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ تھم جاری کردیتے توکیا ہم پر کوئی ظلم ہوتا؟ ہرگز نہیں۔ اس لئے کہ ہمیں پیدا ہی اس کام کے لئے کیا گیا ہے۔

# ہم اور آپ مجے ہوئے مال ہیں

لہذا ایک طرف تو عبادت کے مقصد سے پیدا فرمایا، اور دوسری طرف اللہ تعالی کے یہ بھی فرمادیا:

﴿إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱنْفُسَهُمْ وَامْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ (الرّب: ١١١)

لین اللہ تعالیٰ نے تہماری جائیں اور تہمارا مال خرید لیا ہے اور اس کی قیمت جنت لگادی ہے۔ لہذا ہم اور آپ تو کج ہوئے مال ہیں، ہماری جان بھی کی ہوئی ہے اور ہمارا مال بھی بکا ہوا ہے۔ اب اگر ان کو خرید نے والا جس نے ان کی اتی بڑی قیمت اگائی ہے لینی بخت، جس کی چوڑائی آسان و زمین کے برابر ہے، وہ خریدار اگر یہ دے کہ تہمیں مرف اپنی جان بچانے کی حد تک کھانے پینے کی اجازت ہے اور کسی کام کی اجازت نہیں ہے، بس ہمارے سامنے کورے میں پڑے رہو، تو اے یہ حکم دیے کا حق تھا، ہم پر کوئی ظلم نہ ہوتا، لیکن یہ بجیب خریدار ہے جس نے ہماری جان اور ماتھ ساتھ یہ ہماری جان اور ماتھ ساتھ یہ ہمی کہد ویا کہ ہم نے تہماری جان بھی خریدل اور اب تہمیں ہی واپس کرویتے ہیں، ہمی کہد ویا کہ ہم نے تہماری جان بھی خریدل اور اب تہمیں ہی واپس کرویتے ہیں، تم بی اپن جان سے فائدہ افراز اور ساری زندگی اس سے کام لیتے رہو۔ کھاؤ، کماؤ، تجارت کرو، ملزمت کرو اور دنیا کی دو مری جائز خواہشات پوری کرو، سب کی تہمیں جازت کور، ملزمت کرو اور دنیا کی دو مری جائز خواہشات پوری کرو، سب کی تہمیں اجازت ہو۔ کہاؤہ اور تورڈی

ی پابندی لگاتے ہیں کہ یہ کام اس طرح کرواور اس طرح نہ کرو۔ بس ان کاموں کی پابندی کرلو، باقی حبیس کھلی چھوٹ ہے۔

#### انسان اپنامقصد زندگی بھول گیا

اب جب الله تعالی نے حضرت انسان کو اس کی جان اور اس کا مال واپس دے دیا اور بید کہد دیا کہ تمہارے لئے تجارت بھی جائز، ملازمت بھی جائز، زراعت بھی جائز۔ جب سب چیزیں جائز کردیں تو اب اس کے بعد جب یہ حفرت انسان تجارت كرنے كے لئے اور لمازمت كرنے كے لئے، زراعت كرنے اور كھانے كمانے ك لئے نکلے تو وہ یہ بھول گئے کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیج گئے تھے؟ اور امارا مقصد زندگی کیا تفا؟ کس نے ہمیں خریدا تھا؟ اور اس خرمداری کا کیا مقصد تھا؟ اس نے ہم ير كيا پابندياں لگائي تھيں؟ اور كيا احكام جميں ديئے تھے؟ يه سب باتيں تو بھول گئے، اور اب خوب تجارت ہورہی ہے، خوب پیسہ کمایا جارہا ہے، اور آگے بڑھنے کی دوڑ گی ہوئی ہے اور اس کی فکر ہے اور اس میں دان رات لگا ہوا ہے۔ اور اگر کسی کو الماز كى فكر مولى بهى توحواس باخته حالت مين معيد مين حاضر موكيا، اب ول مهيل ب وماغ تہیں ہے اور جلدی جلدی جیسی تمیسی نماز اداکی اور پھرواپس جاکر تجارت میں لك كيا- اور مجهى مسجد يس بهي آنے كى توفيق نہيں ہوئى تو گھريس يره لى، اور يهى نماز ہی ندیڑھی اور قضا کردی۔ اس کا متیجہ یہ جوا کہ یہ دنیاوی اور تجارتی سرگرمیاں انسان پر غالب آتی چلی مئیں۔

### عبادت کی خاصیت

عبادت کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا رشتہ جو ڑتی ہے، اس کے ساتھ انسان کو ہروقت اللہ تعالیٰ کا قرب ساتھ ایک تعلق قائم کرتی ہے، جس کے نیتج میں انسان کو ہروقت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔

#### دنیاوی کاموں کی خاصیت

دومری طرف دنیاوی کامول کی خاصیت یہ ہے کہ اگرچہ انسان ان کو صیح دائرے میں رہ کر بھی کرے، گر پھر بھی یہ ونیاوی کام رفتہ رفتہ انسان کو معصیت کی

طرف کے جاتے ہیں اور روعانیت سے دور کردیتے ہیں۔

اب جب گیارہ مہینے ای دنیادی کاموں میں گزر گئے اور اس میں ماذیت کا غلبہ رہا اور روپ ہیں ماذیت کا غلبہ رہا اور روپ ہیے حاصل کرنے اور زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا غلبہ رہا تو اس کے نتیج میں انسان پر ماذیت غالب آگئ اور عبادتوں کے ذریعہ جو رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتا تھا، وہ رشتہ کمزور ہوگیا، اس کے اندر ضعف آگیا، اور جو قرب حاصل مونا تھا وہ حاصل نہ ہوسکا۔

#### رحمت كأخاص مهيينه

تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی جو انسان کے خالق ہیں، وہ جانے تھے کہ یہ حفرت انسان جب دنیا کے کام وحندے ہیں گئے گا تو ہمیں بمول جائے گا، اور پھر ہماری عبادات کی طرف اس کا اتنا انہاک نہیں ہوگا جتنا دنیاوی کاموں کے اندر اس کو انہاک ہوگا، تو اللہ تعالی نے اس انسان سے فرمایا کہ ہم تہیں ایک موقع اور دیتے ہیں اور ہر سال تمہیں ایک مہینہ دیتے ہیں، تاکہ جب تمہا سے گیارہ ہینے ان دنیاوی کام وضدوں میں گرر جائیں اور ماتے کے اور روپ پھیے کے چکر میں الجھے ہوئے گرر فر جائیں تو اب ہم تہیں دحمت کا ایک خاص مہینہ عطاکرتے ہیں، اس ایک مہینہ کے جائیں تو اب ہم تہیں دحمت کا ایک خاص مہینہ عطاکرتے ہیں، اس ایک مہینہ کے اندر تم ہمارے پاس آجاؤ تاکہ گیارہ مہینوں کے دوران تمہاری روحانیت میں جو کی واقع ہوگئ ہے، اس ایک مہینہ کے دار مارے میں جو کی واقع ہوگئ ہے، اس مقدر کے لئے بھی ہم تمہیں یہ مہارک مہینہ میں تم اس کی کو دور کرلو۔ اور اس مقصد کے لئے بھی ہم تمہیں یہ مہارک مہینہ عطاکرتے ہیں کہ تمہارے دلوں پر جو زنگ لگ گیا ہے اس کو دور

کرلوا اور ہم ہے جو دور چلے کے ہو اب قریب آجاؤا اور جو غفلت تمہارے اندر پیدا ہوگئ ہے اس کو دور کر کے اپنے ولوں کو ذکر ہے آباد کرلو۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالی نے دمضان کا مہینہ عظا فرمایا۔ ان مقاصد کے حاصل کرنے کے لئے اور اللہ تبارک و تعالی کا قرب پیدا کرنے کے لئے روزہ اہم ترین عضرے، روزہ کے علاوہ اور جو عبادات اس ماہ مبارک میں مشروع کی گئ جیں وہ بھی سب اللہ تعالی کے قرب کے لئے اہم عناصر ہیں۔ اللہ تعالی کا مقصد یہ ہے کہ دور ہما کے ہوئے انسان کو اس مینے کے ذریعہ اپنا قرب عطا فرمادیں۔

#### اب قرب حاصل كراو

چنانچه ارشاد فرمایا:

﴿ يَا يُنْهَا الَّذِيْنَ اٰ مَثُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ۞ ۞ (١/٣رة: ١٨٣)

4

مخقر كرسكة موكرلو، اوراس مبينے كو خالص عبادات كے كاموں ميں صرف كرلو۔

#### رمضان كااستقبال

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شغیع صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے ہے که رمضان کا استقبال اور اس کی تیاری ہے ہے کہ انسان پہلے سے یہ سوچ کہ میں اپنے روزمرہ کے کامول میں سے مثلاً تجارت، ملازمت، زراعت وغیرہ کے کامول میں سے کن کن کامول کو مؤخر کرسکتا ہوں، ان کو مؤخر کردے، اور پھران کامول سے جو وقت فارغ ہو اس کو عبادت میں صرف کرے۔

#### رمضان میں سالانہ چھٹیاں کیوں؟

المارے وین مدارس میں عرصہ درازے یہ رواج اور طریقہ چلا آرہا ہے کہ سالانہ چھیاں اور تعطیلات بھیٹہ رمضان المبارک کے مہینے میں کی جاتی ہیں۔ ۱۵ شعبان کو تعلیمی سال ختم ہوجاتا ہے اور ۱۵ شعبان سے لے کر ۱۵ شوال تک دو اہ کی سالانہ چھیاں ہوجاتی ہیں۔ شوال سے نیا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے۔ یہ امارے بزرگوں کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے۔ اس طریقہ پر لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ویجھوا یہ مولوی صاحبان رمضان میں لوگوں کو اس بات کا سبق دیتے ہیں کہ آدی رمضان کے مہینے میں بیکار ہو کر جیٹہ جائے، حالانکہ صحابۂ کرام نے تو رمضان المبارک میں جہاد کے مہینے میں بیکار ہو کر جیٹہ جائے، حالانکہ صحابۂ کرام نے تو رمضان المبارک میں جہاد کیا اور دوسرے کام کئے۔ خوب سمجھ لیں کہ اگر جہاد کا موقع آجائے تو بیٹک آدی جہاد بھی کرے، چنانچہ غروہ بدر اور وقع کمہ رمضان المبارک میں ہوئے۔ لیکن جب مبال کے کمی مہینے میں چھٹی کرنی ہی ہے تو اس کے لئے رمضان کے مہینے کا انتخاب سال کے کمی مہینے میں چھٹی کرنی ہی ہے تو اس کے لئے رمضان کے مہینے کا انتخاب اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی براہ راست عبادت کے لئے فارغ کر سکیں۔

اگرچہ ان دین مدارس میں پورے سال جو کام ہوتے ہیں وہ بھی سب کے سب

عبادت ہیں، مثلاً قرآن کریم کی تعلیم، صدیث کی تعلیم، نقد کی تعلیم وغیرہ، گریہ سب بالواسطہ عبادات ہیں۔ لیکن رمضان المبارک ہیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس مینے کو میری براو راست عبادات کے لئے فارغ کرلو۔ اس لئے ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ جب چھٹی کرنی ہی ہے تو بجائے گرمیوں میں چھٹی کرنے کے رمضان میں چھٹی کرو تاکہ رمضان کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی براو راست عبادات میں صرف کیا جاسکے۔ لہذا رمضان المبارک میں چھٹی کرنے کا اصل خش یہ عبادات میں صرف کیا جاسکے۔ لہذا رمضان المبارک میں چھٹی کرنے کا اصل خش یہ سے۔

بہرحال، رمنان البارک میں چھٹی کرنا جن کے اختیار میں ہو وہ حضرات تو چھٹی کرلیں اور جن حضرات کے اختیار میں نہ ہو وہ کم از کم اپنے او قات کو اس طرح مرشب کریں کہ اس کا زیاوہ سے زیاوہ وقت اللہ تعالی کی براہ راست عبوت میں گزرجائے۔ اور حقیقت میں رمضان کا مقصود بھی ہی ہے۔

# حضور المنك كوعبادات مقصوده كالحكم

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیجھو قرآن کریم کی سورۃ اللہ نشرح میں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

# ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۞ وَإِلَى رَبِّكَ فَازْغَبْ۞ ﴾ (مورة الم نشرع)

یعن جب آپ (دوسرے کاموں ہے جن میں آپ مشغول ہیں) فارغ ہوجائیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں) تھکئے۔ کس کام کے کرنے میں تھکئے؟ نماز پڑھنے میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے محرے ہوئے میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے محرے ہوئے میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے محدہ کرنے میں تھکئے، اور ایٹ رب کی طرف رغبت کا اظہار میجئے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے

تے کہ تم زرا سوچو تو سہی کہ یہ خطاب کس ذات سے ہور ہا ہے؟ یہ نطاب حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سے مورہا ہے، اور آپ سے یہ کہا جارہا ہے کہ جب آپ فارغ ہوجائیں، یہ تو دیکھو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سن کاموں میں لکے ہوئے تھے جن سے فراغت کے بعد تھکنے کا تھم دیا جارہا ہے؟ کیا حضور اقدس صلی الله عليه وسلم دنيادي كامول مي سك بوع تحديد فيس، بلك آپ كا تو ايك ايك كام عبادت بي تها، يا تو آب كاكام تعليم دينا تها يا تبليغ كرنا تها يا جباد كرنا تها يا تربيت اور تركيه تھا، تو آپ كا تو اللہ تعالى ك وين كى خدمت كے علاوہ كوئى كام نبيس تھا، ليكن اس کے باوجود آپ سے کہا جارہا ہے کہ جب آپ ان کاموں سے فارغ ہوج کیں یعنی تعلیم کے کام سے اور تبلیغ کے کام سے اور جہاد کے کام سے فارغ ہوجا کمیں تو اب آب ہمارے سامنے کرے ہو کر تھکئے۔ چنانچہ ای تھم کی تھیل میں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ساری ساری رات نماز کے اندر اس طرح کفرے ہوتے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آجاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن کاموں میں حضور اقدس صلى الله عليه وسلم مشغول تص وه بالواسط عبادت تقى اورجس عبادت کی طرف اس آیت میں آپ کو بلایا جارہا تھاوہ براہِ راست مباوت تھی۔

### مولوی کا شیطان بھی مولوی

المارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرایا کرتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی کا مولوی کا مولوی کا مولوی کا بین شیطان مولویوں کو علمی انداز سے دھوکے دیتا ہے۔ چنانچہ مولوی کا شیطان مولوی صاحب سے کہتا ہے کہ یہ جو کہا جارہا ہے کہ تم گیارہ مہیئے تک دنیاوی کامول میں گئے رہے ہی ان لوگوں سے کہا جارہا ہے جو تجارت اور کاروبار میں گئے رہے اور معیشت کے کاموں میں اور دنیاوی وهندوں میں اور طازمتوں میں گئے رہے، لیکن تم تو گیارہ مہیئے تک وین کی خدمت میں گئے رہے، تم تو تعلیم ویتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، وحظ کرتے رہے، تصنیف اور لوئ کے کاموں میں گئے اور

یہ سب دین کے کام ہیں۔ حقیقت میں یہ شیطان کا دھوکا ہوتا ہے، اس لئے کہ گیارہ مہینے تک تم جن عبادات میں مشغول تھے وہ عبادت بالواسطہ تھی اور اب رمضان المبارک براہ راست عبادت کا مہینہ ہے، یعنی وہ عبادت کرنی ہے جو براہ راست عبادت کے کام جیں۔ اس عبادت کے لئے یہ مہینہ آرہا ہے۔ اللہ تعالی اس مہینہ کو اس عبادت میں استعال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطافرہائے۔ آمین

# چاليس مقامات ِ قرب حاصل كرلي<u>س</u>

اب آپ اپنا ایک نظام الاوقات اور ٹائم میمل بناکیں کہ کس طرح یہ مہینہ گزارنا ہے، چنانچہ جتنے کاموں کو مؤخر کر حکتے ہیں ان کو مؤخر کردو۔ اور روزہ تو رکھنا ہی ہے اور تراوی بھی انشاء اللہ اوا کرئی بی ہے، ان تراوی کے بارے ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ بڑے مزے کی بات فرمایا کرتے ہے کہ یہ تراوی بڑی جیب چیز ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو روزانہ عام دنوں کے مقابلے ہیں زیادہ مقابات فرب عطا فرماتے ہیں، اس لئے کہ تراوی کی ہیں رکھتیں ہیں جن میں چاہیں جدے کے جاتے ہیں اور ہر سجدہ اللہ تعالی کے قرب کا اعلیٰ تین مقام ہو کہ اس سے زیادہ اعلیٰ مقام کوئی اور نہیں ہو سکتا، جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور زبان پر تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور زبان پر تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اپنی معزز پیشانی زمین پر شیکتا ہے اور زبان پر تعمان دبی الاعلیٰ ترین مقام ہوتے ہیں تو یہ قرب خداوندی کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہو تے ہیں تو یہ قرب خداوندی کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہو تا ہی نہیں ہوسکتا۔

# ایک مؤمن کی معراج

ن من أن با حضور الدس ملى الله عليه وسلم معراج كے موقع پر لائے تھے، جب مراج كے موقع پر لائے تھے، جب مراج كے موقع پر آپ كو النا اونچا مقام بخشا كيا تو حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في سويا كه بين اپن أتب كے لئے كيا تحفه لے كرجاؤں، تو الله تعالى في فرايا

کہ اُمّت کے لئے یہ "مجدے" لے جاؤ، ان میں سے ہر مجدہ مؤمن کی معراج ہے۔ فرمایا الصلوة معراج المؤمنین یعنی جس وقت کوئی مؤمن بندہ اپنی چیٹانی اللہ تعالی کی بارگاہ میں زمین پر رکھ دے گاتو اس کو معراج حاصل ہوجائے گی۔ لہذا یہ مجدہ مقام قرب ہے۔

# تجده میں قربِ خداوندی

سورة اقرأ میں اللہ تعالی نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ یہ آیت عجدہ ہے، لہذا تمام حصرات سجدہ بھی کرلیں۔ فرمایا کہ:

#### ﴿ وَاسْجُدُ وِاقْتُوبُ ۞ ﴿ (مورة عَلَ: ١٩)

مجدہ کرہ اور اہار۔ پاس آباؤ۔ معلوم ہوا کہ ہر مجدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب میں عالیہ فاص مرتبہ رکھتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چالیس سبدے اور عطا فرمادیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چالیس مقامات قرب ہر بندے کو روزانہ عطا کے بارہ ہیں۔ یہ اس لئے دیے کہ گیارہ مہینے تنک تم جن کاموں میں گئے دہ، ان کاموں کی وجہ ہے اس لئے دیے کہ گیارہ مہینے تنک تم جن کاموں میں نے رہ، ان کاموں کی وجہ ہے امارے اور تمہارے ورمیان کچھ دوری پیدا ہوگئ بن رہ، اس دوری کو فتم کرنے کے لئے روزانہ چالیس مقامات قرب دے کر ہم تمہیں ہوگئی ہوں کہ جم سبیس نے اور وہ ہے "تراوی "لہذا اس تراوی کو معمولی مت سمجھو۔ بعض قریب کررہ ہمیں اور وہ ہے "تراوی پڑھیں گے، ہیں نہیں پڑھیں گے، اس کوگ کہتے ہیں کہ ہم تو آٹھ رکھت تراوی پڑھیں گے، ہیں نہیں پڑھیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرمارہے ہیں کہ ہم تہیں چالیس مقامات قرب اطال کی طرف سول رکانی فرماتے ہیں، لیکن یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہمیں تو صرف سولہ رکانی فرماتے ہیں، چالیس کی ضرورت نہیں جو آٹی و سرف سولہ رکانی فرماتے ہیں، چالیس کی ضرورت نہیں جو آئی کر دے ہیں۔

# تلاوت ِ قرآنِ کریم کی کثرت کرمیں

بہرطال، روزہ تو رکھنای ہے اور تراوئ تو پڑھنی ہی ہے، اس کے علاوہ بھی جتنا وقت ہوسکے عباوات میں صرف کرو۔ مثلاً علاوت قرآن کریم کا خاص اہتمام کرو، کیونکہ اس رمضان کے مہینے کو قرآن کریم سے خاص منامیت ہے، اس لئے اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو۔ معفرت امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں دوزانہ ایک قرآن کریم دن میں فتم کیا کرتے تے اور ایک قرآن کریم رات میں فتم کیا کرتے تے اور ایک قرآن کریم رات میں مضان میں اکسٹھ قرآن کریم قرآن کریم تراوئ میں فتم قرائے تھے، اس طرح پورے رمضان میں اکسٹھ قرآن کریم فتم کیا کرتے تھے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے دن اور رات میں ایک قرآن کریم داخل ربی ہے۔ بلاد ہم بھی رمضان المبارک میں معمولات میں علاوت قرآن کریم داخل ربی ہے۔ بلذا ہم بھی رمضان المبارک میں عام وٹوں کی مقدار کو زیادہ کریں۔

# نوا فل کی کثرت کریں

دومرے ایام میں جن نوافل کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ان کو رمضان المبارک میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ مثلاً تہجد کی نماز پڑھنے کی عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی، لیکن رمضان المبارک میں رات کے آخری حقے میں سحری کھانے کے لیے تو افسنا ہوتا ہی ہے، تھوڑی دیم پہلے اٹھ جائیں اور اس وقت تہجد کی نماز پڑھ فیس۔ اس کے علاوہ اشراق کی نوافل، چاشت کی نوافل، ادامین کی نوافل، عام ایام میں اگر نہیں پڑھی جائیں تو کم از کم رمضان المبارک میں تو پڑھ لیں۔

#### صد قات کی کثرت کرس

رمضان السارك مي زكوة كے علاوہ نفلي صدقات مجى زيادہ سے زيادہ دينے ك

کوشش کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا دریا دیے تو سارے سال ہی موجزن رہتا تھا، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت الی ہوتی ہوں کھی مارتی ہوئی ہوا کیں چاتی ہیں، جو آپ کے پاس آیا اس کو نواز دیا۔ لہذا ہم بھی ر نسان المبارک میں صدقات کی کثرت کریں۔

#### ذكرالله كي كثرت كرمي

اس کے علاوہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹے اللہ تعالی کا ذکر کثرت ہے کریں۔ ہاتھوں ہے کام کرتے رہیں اور زبان پر اللہ تعالی کا ذکر جاری رہے۔ سبحان اللہ والحمد لله ولا الله الا الله والله اکبو۔ سبحان الله وبحمدہ سبحان الله العظیم۔ لاحول ولاقوۃ الا بالله العلی العظیم۔ ان کے علاوہ ورود شریف اور استفار کی کثرت کریں، اور ان کے علاوہ جو ذکر بھی زبان پر آجائے بس چلتے پھرتے، اشتفار کی کثرت کریں، اور ان کے علاوہ جو ذکر بھی زبان پر آجائے بس چلتے پھرتے، اشتفار کی کثرت کریں، اور ان کے علاوہ جو ذکر بھی زبان پر آجائے بس چلتے پھرتے، اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہیں۔

# گناہوں سے بیخے کا اہتمام کریں

اور رمغمان المبارک میں خاص طور پر گناہوں سے اجتناب کریں اور اس سے بہتے کی فکر کریں۔ یہ طے کرلیں کہ رمغمان کے مہینے میں یہ آ کھ غلط جگہ پر نہیں الشے گی۔ انشاہ اللہ۔ یہ طے کرلیں کہ رمغمان المبارک میں اس زبان سے غلط بات نہیں فکلے گی۔ انشاء اللہ۔ جموث، غیبت، یا کمی کی دل آزاری کا کوئی کلمہ نہیں فکلے گا۔ رمغمان المبارک کے مہینے میں اس زبان پر تالا ڈال لو، یہ کیا بات ہوئی کہ روزہ رکھ کر طال چیزوں کے کھانے سے تو پر ہیز کرلیا، لیکن رمغمان میں مردہ بھائی کا گوشت کھارہ ہو۔ اس لئے کہ غیبت کرنے کو قرآن کریم نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ لہذا غیبت سے بچنے کا اہتمام کریں۔ جھوٹ گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ لہذا غیبت سے بچنے کا اہتمام کریں۔ جھوٹ

ے بیخ کا اہتمام کریں۔ اور نعنول کامول ہے، نعنول مجلول سے اور نعنول باتوں سے نیخ کا اہتمام کریں۔ اس طرح یہ رمضان کامہینہ گزارا جائے۔

#### دعا کی کثرت کریں

اس کے علاوہ اس مینے میں اللہ تعالی کے حضور دعا کی خوب کثرت کرس\_ رحمت کے وروازے کھنے ہوئے ہیں، رحمت کی گھٹائیں جموم جموم کر برس رہی میں، مغفرت کے بہانے وصورا جارہ ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے آواز دی جاری ہے کہ ہے کوئی جھ سے مانکے والا جس کی دعا میں قبول کروں۔ ابذا مج کا وقت ہویا شام کا وقت ہویا رات کا وقت ہو، ہروقت مانگو۔ وہ تویہ فرمارہے ہیں کہ افطار کے وقت مانک او، ہم قبول کرایس گے۔ رات کو مانک او، ہم قبول کرایس کے۔ روزہ کی حالت میں مانگ لو، ہم قبول کرلیں گے۔ آثر رات میں مانگ لو، ہم قبول كرليس ك- الله تعالى ف اعلان فرماديا ب ك جروقت تمهاري وعائي قبول كرف کیلیج وروازے کھلے ہوئے ہیں، اس لئے خوب مانگو۔ ہمارے معنزت ڈاکٹر صاحب رحمة الله عليه فرايا كرت تھ كه يه ماتك كامبيد ع، اس لئے ان كامعمول يه تماك رمضان البارك مي عمرى نماز كے بعد مغرب تك مجدى من بين جاتے تھے اور اس وقت کچھ تلاوت کرلی، کچھ تسپیجات اور مناجات مقبول پڑھ لی، اور اس کے بعد باقی مارا وقت افطار تک وعامل گزارتے تھے، اور خوب دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس لئے جتنا ہوسكے اللہ تعالى سے خوب دعائي كرنے كا اجتمام كرو۔ اپنے لئے، اپنے اعزه اور احباب كيليم، افي متعلَّقين ك لئم، أي ملك و لمت كيليم، عالم اسلام كيليم وعائمیں مانکو۔ اللہ تعالی ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو این رحمت ہے ان ہاتوں پر عمل کرنے کی تونق عطا فرمائے اور اس رمضان کی قدر کرنے کی تونق عطا فرماے اور اس کے او قات کو صحح طور پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آشن وآخر دعوانا ان الحمدلله رب الغلمين



مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

معن البال ترایی وقت خطاب : بعد نماز عصر تا مغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱ ،

# لِسُّمِ اللَّٰكِ الرَّظْنِ الرَّطْنِ

# دوستى اور دستمنى ميں اعتدال

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و لؤس به ونتوکّل علیه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضلّ له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد آن لا الله الا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا صحمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًا کثیرًا۔

#### امايعدا

﴿عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احبب حبيبك هونا ماعسلى ان يكون بغيضك يوماما- وابغض بغيضك هونا ماعملى ان يكون حبيبك يوماما ﴾

(ترندى بشريف، كتاب البروالقبلة ، باب ماجاء في الاقتصاد في الحبّ والبغض حديث نمبر١٩٩٨،

# دوستی کرنے کازرین اصول

یہ صدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے مردی ہے اور سند کے اعتبار مصح صدیث ہے۔ یہ بڑی عجیب صدیث ہے اور اس میں بڑا عیب سبق دیا ہے اور اس میں بڑا عیب سبق دیا ہے اور اس میں بماری پوری زندگی کے لئے زرین اصول بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ

حفرت الديريرة رضى الله تعالى عند روايت فرائے بيل كه حضور اقد س صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا: اپ دوست سے دهرے دهرے محبت كرو يعنى اعتدال سے كرد، كيونكه موسكا ب كه تمہارا وہ دوست كى دن تمہارا دشمن بن جائے اور مبغوض بن جائے اور جس شخص سے تمہيں دشمنى اور بغض ہے، اس كے ساتھ بغض اور دشمنى بھى دهرے دهرے دهرے كرد، كيا پته كه وہ وشمن كى دن تمهارا محبوب اور دوست بن جائے۔

اس مدیث میں یہ عجیب تعلیم ارشاد فرمائی کہ دوست سے دوستی اور اور محبت بھی اعتدال بھی اعتدال کے ساتھ کرو اور جس سے وشنی ہو تو اس کے ساتھ دشنی بھی اعتدال کے ساتھ ہو۔ یاد رکھو، دنیا کی دوستیاں اور محبتیں بھی پائیدار نہیں ہو تیں اور دنیا کی دشمنیاں اور بغض بھی پائیدار نہیں ہو تا۔ ہوسکتا ہے کہ کسی وقت وہ دوستی دشنی میں تبدیل ہوجائے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کسی وقت وہ دشنی دوستی میں تبدیل ہوجائے۔ اس لئے اعتدال ہے آگے نہ بڑھو۔

#### ہاری دوستی کاحال

اس صدے میں ان لوگوں کو خاص طور پر ذرین تعلیم عطا فرمائی جن کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب ان کی دوتی کس سے ہوجاتی ہے یا کس سے تعلق ہوجاتا ہے اور محبت ہو جاتی ہوجاتا ہے اور محبت ہو جاتی ہوجاتا ہے اور کہ پھر ان کو کس حد کی پرواہ نہیں ہوتی، اس جن سے محبت اور تعلق قائم ہوگیا اب ان کے اعدر کوئی عیب نظر نہیں آتا اور اب دن رات کھانا چینا ان کے ساتھ ہے، افسانا بینا ان کے ساتھ ہے، افسانا بینا ان کے ساتھ ہے، افسانا کی ساتھ ہے، جاتا ہی رفاقت اور صحبت حاصل ہے اور ان کی تعریف کے گن گائے اور دن رات ان کی رفاقت اور صحبت حاصل ہے اور ان کی تعریف کے گن گائے جارہ ہیں۔ نیکن اچانک معلوم ہوا کہ دوستی ٹوٹ گئ، اب وہ دوستی ایک ٹوئی کہ جارہ ہیں۔ نیکن اچانک معلوم ہوا کہ دوستی ٹوٹ گئ، اب وہ دوستی ایک ٹوئی کہ جارہ ہیں۔ نیکن اچانک معلوم ہوا کہ دوستی ٹوٹ گئ، اب وہ دوستی ایک ٹوئی کہ جارہ ہیں۔ نیکن اچانک معلوم ہوا کہ دوستی ٹوٹ گئ، اب وہ دوستی ایک دوسرے کا نام

سننے کے روادار نہیں، اب ان کے اندر ایک اچھائی بھی نظر نہیں آتی بلکہ اب ان کی برائیاں شروع ہوگئیں۔ یہ انتہا پندی اور یہ اعتدال سے باہر جانا شریعت کا تقاضہ نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، بلکہ یہ تعلیم وی ہے کہ محبّت بھی اعتدال سے کرو اور اگر بخض ہے تو وہ بھی اعتدال سے رکھو، کسی بھی چیڑکو حد سے آھے نہ بڑھاؤ۔ .

#### دوستی کے لائق ایک ذات

یاد رکھو، اول تو دو تی اور محبّت جس چیز کا نام ہے، یہ دنیا کی مخلوق میں حقیقی اور صحیح معنی میں تو ہے بی نہیں، اصل دو تی اور محبّت کے لائن تو صرف ایک بی ذات ہے اور وہ اللہ بی خلالہ کی ذات ہے۔ ول میں بٹھانے کے لائن کہ جس کی محبّت دل میں محس جائے وہ تو ایک بی ذات ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی نے انسان کے جسم میں جو دل بنایا ہے وہ صرف اپنے لئے بی بنایا ہے، یہ انہی کی تجلی گاہ ہے اور انہی کی لئی گاہ ہے اور انہی کی کئی گاہ ہے اور انہی کی کئی گاہ ہے اور انہی کی کئی گاہ ہے اور انہی کی گئی گاہ ہے اور انہی کے لئے بنا ہے۔ اب اس دل میں کسی اور کو اس طرح بٹھانا کہ وہ دل پر قبضہ جمالے، یہ کسی مؤمن کے لئے مناسب نہیں، کونکہ دوستی کے لائق تو ایک بی

### حفزت صديق اكبرا أيك تيخ دوست

اگر اس کا نئات میں کوئی شخص کسی کا بچا دوست ہوسکتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر اور کون ہوسکتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا تعلق جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھایا اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکت۔ کوئی دو سرا شخص یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میں ان جیسی دوستی کر سکتا ہوں، ہر ہر مرسطے پر آپ کو آزمایا کیا محر آپ محرے نگے۔ پہلے دن سے جب آپ حضور اقدس مرسطے پر آپ کو آزمایا کیا محرے نگے۔ پہلے دن سے جب آپ حضور اقدس

صلی اللہ علیہ وسلم پر آمنّا و صدّف کہد کر ایمان لائے ہے، ساری عمر اس تقدیق اور ایمان میں ذرہ برابر بھی تزلزل نہیں آیا۔

#### غار ثور كاواقعه

عار توریس آپ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جس کو قرآن کریم میں اس طرح بیان فرایا ادھما فی الغار اذیقول لصاحبہ لاتحون ان الله معنا یعنی وہ دونوں عاریس سے تو وہ اپنے ساتھی سے فرمارہ سے کہ آپ غم نہ کریں، بے شک اللہ تعالی مارے ساتھ ہیں۔ جب غار کے اندر داخل ہونے گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے واخل ہوئے تاکہ عار کو صاف فرمائیں اور غار کے اندر سانپ بچھو اور زمر لے جانوروں کے جو بل ہیں ان کو بند فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے گیڑے ختم ہوگئے اور حس کیڑے ختم ہوگئے اور سوراخ باتی رہ کے تو آپ نے اپنے باؤں کی ایڑی سے سوراخوں کو بند فرمایا۔

#### هجرت كاليك واقعه

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم بجرت کے سنر میں سے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عند نے آپ کے چبرہ انور پر بھوک کے آثار دیکھے، آپ کہیں سے دورہ لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاکر چیش کیا، طلائکہ اس وقت آپ خور بھی بھوک سے سے روایات میں آتا ہے کہ جب حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے دورہ پی لیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دورہ پیا کہ میں سیراب ہوگیا۔ یعنی دورہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیا لیکن سیراب میں ہوگیا۔ لہذا دوستی ادر ایار و قربائی کا جو مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عند نے چیش کیا وہ دنیا میں کوئی دو مرا

شخص بیش نہیں کرسکتا۔

#### دوسی اللہ کے ساتھ خاص ہے

لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرماتے ہیں کہ ولائن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتخاری شریف، کتاب الفضائل، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم:

لوگنت متخذا ظیلا)

یعنی اگر میں اس دنیا میں کسی کو سچا دوست بناتا تو "ابو بکر" کو بناتا۔ مطلب سے
ہے کہ ان کو بھی دوست بنایا نہیں، اس نئے کہ اس دنیا میں حقیقی معنیٰ کا دوست
بننے کے لاکن کوئی نہیں ہے، یہ دوستی تو صرف اللہ جل شانۂ کے ساتھ مخصوص
ہے، کیونکہ ایسی دوستی جو انسان کے دل پر قبضہ جمالے کہ جو وہ کیے وہ کرے اور پھر
انسان کا دل اس کے تابع ہوجائے، یہ دوستی اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ زیبا

# روستی اللہ کی دوستی کے تابع ہونی چاہئے

البت دنیا کے اندر جو دوستی ہوگی وہ اللہ کی محبت اور دوستی کے تابع ہوگ۔ چنانچہ دوست کے کابع ہوگ۔ چنانچہ دوست کے کہنے کی وجہ سے گناہ نہیں کیاجائے گا، دوستی کی مدیس معصیت ادر نافرمانی نہیں ہوگی۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں تمام دوستیاں اللہ تعالی کی محبت اور دوستی کے تابع ہونی چاہئیں۔

#### مخلص دوستول كافقدان

دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ایسا دوست ملیا ہی کہاں ہے جس کی دوستی

اللہ کی دو تی کے تابع ہو، تلاش کرنے اور ڈھونڈ نے کے باوجود بھی ایبا دوست ہمیں مل جس کو صحیح معنی میں دوست کہہ سکیں اور جس کی دوستی اللہ کی دوستی کا تابع ہو اور جو کڑی آزائش کے وقت پکا فکلے۔ ایبا دوست بڑی مشکل سے ملا ہے، قسمت والے کو بی ایبا دوست ملا ہے۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب میرے دو سرے بڑے بھائی صاحبان اپنے دوست موستوں کا ذکر کرتے تو والد صاحب ان سے فرماتے کہ تمہارے دنیا میں بہت دوست بیں، ساٹھ سال عمر ہوگئ ہمیں تو کوئی دوست نہیں ملا،ساری عمر میں صرف ڈیڑھ دوست نہیں ملا،ساری عمر میں صرف ڈیڑھ دوست ملا، ایک پورا اور ایک آدھا، مگر حمہیں بہت دوست مل جاتے ہیں۔ لہذا دوست مل ایر کورا اثر نے والا ہو کھن آزمائش میں بھی پگا اور کھرا ثابت ہو، ایبا دوست بہت کم ملا ہے۔

بہرحال، اگر کسی کو اللہ تحالی کے تابع بنا کر بھی دوست بناؤ تو اس دوستی کے اندر بھی اس بات کا اہتمام کرو کہ وہ دوستی صدود سے تجاوز نہ کرے، بس وہ دوستی ایک حد کے اندر رہے، یہ نہ ہو کہ جب دوستی ہوگئی تو اب مبیح سے لے کر شام تک ہر دفت ای کے ساتھ کھانا چینا ہے، اور اب اپنی ہر دفت ای کے ساتھ کھانا چینا ہے، اور اب اپنی راز بھی اس پر ظاہر کئے جارہ ہیں، اپنی ہر بات اس سے کہی جارہی ہے، اگر کل کو دوستی ختم ہوگئی تو چونکہ تم لے اپنے سارے راز اس پر ظاہر کردیتے ہیں، اپ وہ تہمارے راز اس پر ظاہر کردیتے ہیں، اپ وہ تہمارے راز اس پر قابر کردیتے ہیں، اپ وہ تہمارے راز ہر جگہ انجائے۔ اس لئے دوستی اختمال کے ساتھ ہوئی چاہئے، یہ نہ ہو کہ آدمی حدود سے تجاوز کرجائے۔

### دستنني مين اعتدال

ای طرح اگر کس کے ساتھ دشمنی ہے اور کس سے تعلقات اجھے نہیں ہیں تو یہ ند ہو کہ اس کے ساتھ تعلقات اجھے نہیں ہیں تو یہ ند ہو کہ اس کے ساتھ تعلقات اجھے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ہروقت کیڑے نکائے جارہے ہیں۔ ارب کیڑے نکائے جارہے ہیں۔ ارب

بھائی! اگر کوئی آدی بڑا ہوگا تو اللہ تعالی نے اس کے اندر اچھائی بھی رکھی ہوگی، ایسا نہ ہو کہ عداوت کی وجہ سے تم اس کی اچھائیوں کو بھی نظر انداز کرتے بھلے جاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا۔

﴿ لا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا ﴾ (سنة الماكرة، ٨)

یعنی کمی قوم کے ساتھ عداوت تہمیں اس بات پر آبادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ انسان نہ کرو۔ بیٹک اس کے ساتھ تمہاری دشتی ہے، لیکن اس دشتی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کی اچھائی کا بھی اعتراف نہ کیا جائے، بلکہ اگر وہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی اچھائی کا اعتراف کرنا چاہئے۔ لیکن چونکہ حضور اقدس صلی الجھا کام کرے تو اس کی اچھائی کا اعتراف کرنا چاہئے۔ لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عام طور پر ہمارے پیش نظر نہیں رہتا، اس لئے محبتوں میں اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عام طور پر ہمارے پیش نظر نہیں رہتا، اس لئے محبتوں میں بھی صدود سے تجاوز ہوجاتا ہے۔

#### حجاج بن يوسف كي غيبت

آج مجاج بن بوسف کو کون مسلمان نہیں جانا، جس نے بے شار ظلم کئے، کتے علاء کو شہید کیا، کتنے حافظوں کو قتل کیا، حتیٰ کہ اس نے کعب شریف پر مملہ کردیا۔ یہ سارے بڑے کام کئے اور جو مسلمان بھی اس کے ان بڑے افعال کو پڑھتا ہے تو اس کے دل بیں اس، کی طرف سے کراہیت، پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے تجاج بن یوسف کی برائی شروع کردی اور اس بُرائی کے اندر اس کی نیبت کی، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے حجاج بن یوسف کی برضی اللہ تعالی عنہما نے فوراً ٹوکا اور فرمایا: کہ یہ مت بجھنا کہ اگر تجاج بن یوسف ظالم ہے تو اب اس کی نیبت طال ہوگئ یا اس پر بہتان باند صنا طال ہوگیا۔ یاور کھو، حب اللہ تعالی قیامت کے دن تجاج بن یوسف حب اللہ تعالی قیامت کے دن تجاج بن یوسف سے اس کے ناحق قتل اور ظلم اور

خون كابدلد ليس كے تو تم اس كى جو غيبت كرد ہو يا بہتان باندھ رہے ہو تو اس كا بدلد الله تعالىٰ تم سے ليس كے يہ نہيں كہ جو شخص بدنام ہوگيا تو اس كى بدناى كے بدلہ الله تعالىٰ تم سے ليس كے يہ نہيں كہ جو شخص بدنام ہوگيا تو اس كى بدناى كے بيتے بيس اس پر بہتان باندھتے بيلے جاؤ اور اس كى فيبت كرتے بيلے جاؤ - لبذا عدادت اور وشنى بھى اعتدال كے ساتھ كرو اور محبت بھى اعتدال كے ساتھ كرو اور محبت بھى اعتدال كے ساتھ كرو اور محبت بھى اعتدال كے ساتھ كرو اور

#### ہارے ملک کی سیاسی فضا کا حال

آج كل ہمارے بيبال جو سياى فضا ہے، اس سياى فضا كا طال بيہ ہے كہ اگر كسى

ك ساتھ تعلّق ہوگيا اور اس كے ساتھ سياى وابنتگى ہوگئى تو اس كو اس طرح بانس

پر چڑھاتے ہيں كہ اب اس كے اندر كوئى عيب نظر نہيں آتا، اور اگر دو سرا شخص

كوئى عيب بيان كرے تو اس كا سنما گوارہ نہيں ہوتا، اور اس كے بارے ہيں يہ

دائے قائم كرئى جاتى ہے كہ يہ معصوم عن الخطاء ہے۔ اور جب اس سے سياى دشنى

ہوجاتى ہے تو اب اس كے اندر كوئى اچھائى ہى نظر نہيں آتى۔ دونوں جگہ پر صدود

ہوجاتى ہے تواز ہورہا ہے، اس طريقے ہے حضور اقدس صلى اللہ عليہ وسلم نے منع فرمايا

ہوجاتى ہو ہيں كا حصر ہے كہ محبت كرو تو اعتدال كے ساتھ كرو اور بغض ركھو تو

اعتدال كے ساتھ ركھو۔ جو اللہ كے بندے ہيں وہ ان باتوں كو سجھتے ہيں۔ يہ

عکران، نيہ سياى ليڈر اور رہنما جو ہيں، ان كے ساتھ تعلّق بھى باعزت فاصلے كے

ساتھ ہو، يہ نہ ہو كہ جب ان كے ساتھ تعلّق بھى باعزت فاصلے كے

ساتھ ہو، يہ نہ ہو كہ جب ان كے ساتھ تعلّق بھى باعزت فاصلے كے

ساتھ ہو، يہ نہ ہو كہ جب ان كے ساتھ تعلّق بھى باعزت فاصلے كے

ساتھ ہو، يہ نہ ہو كہ جب ان كے ساتھ تعلّق بھى باعزت فاصلے كے

ساتھ ہو، يہ نہ ہو كہ جب ان كے ساتھ تعلّق بھى باعزت فاصلے كے

ساتھ ہو، يہ نہ ہو كہ جب ان كے ساتھ تعلّق بھى باعزت فاصلے كے

ساتھ ہو، يہ نہ ہو كہ جب ان كے ساتھ تعلّق بوگيا تو آدمى صدے متجاوز ہورہا ہے۔

### قاضى بكاربن قتيبة كاسبق آموزواقعه

ایک قاضی گزرے میں قاضی بگار بن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے درج کے مخد ثین میں سے میں۔ دین مدارس میں صدیث کی کماب "طحادی شریف" پڑھائی جاتی

ہے اس کے مصنف ہیں امام طحادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے استاذ ہیں۔ ان کے اس کے مصنف ہیں امام طحادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے استاذ ہیں۔ ان کے زمانے میں جو باوشاہ تھا وہ ان پر مہریان ہوگیا، اور ایبا مہریان ہوگیا کہ ہر معاطے میں ان کو بلایا جارہا ہے، ہر دعوت میں ان کو بلایا جارہا ہے، حتی کہ ان کو پورے لحک کا قاضی بنادیا۔ اور اب سارے انسفے ان کو بلایا جارہا ہے، حق کہ ان کو پورے لحک کا قاضی بنادیا۔ اور اب سارے انسفے ان کے پاس آرہ ہیں، ون رات بادشاہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جو سفارش کرتے ہیں بادشاہ ان کی سفارش کو قبول کرلیتا ہے۔ ایک عرصہ دراز تک یہ سلمہ جاری رہا۔ یہ اپنا قضا کا کام بھی کرتے رہے اور جو مناسب مشورہ ہوتا وہ بادشاہ کو دیدیا کرتے جے۔

چونکہ وہ تو عالم اور قامنی سے، باوشاہ کے غلام تو نہیں تھے، تو ایک مرتبہ باوشاہ نے غلط کام کرویا، قاضی صاحب نے فقری دیریا کہ باوشاہ کا یہ کام غلط ہے اور درست نہیں ہے، اور یہ کام شریعت کے خلاف ہے۔ اب بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے کہ جم اتن عرص تك ان كو كملات پلات رب، ان كوبدي تخف ديت رب اور ان کی سفارش قبول کرتے رہے اور اب انہوں نے مارے خلاف ہی فتوی دیدیا۔ چنانچہ فوراً ان کو قاضی کے عبدے سے معزول کردیا۔ یہ دنیاوی بادشاہ بڑے تک ظرف ہوتے ہیں، دیکھنے میں بڑے تنی نظر آتے ہیں لیکن کم ظرف ہوتے ہیں، تو صرف بید نہیں کیا کہ ان کو قضا کے عہدے سے معزول کردیا بلکہ ان کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ جاکر ان سے کہو کہ ہم نے آج سک تمہیں جتنے بدیے تحفے دیے میں وہ سب واپس کرون اس لئے کہ اب تم نے حاری مرضی کے ظاف کام شروع کردیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کے کئی سالوں کے وہ بدایا، مجھی کچھے دیا ہوگا، مجھی کچھے بھیجا ہوگا، لیکن جب باد شاہ کا دہ آدمی آیا تو آپ اس آدمی کو اپنے گھرکے اندر ایک کمرے ہیں لے مجے اور ایک الماری کا تالہ کھولا تو وہ بوری الماری تھیلیوں سے بھری ہوئی تھی۔ آب نے اس قاصد سے کہا کہ تہارے بادشاہ کے پاس سے جو تھے کی تھیلیاں آتی میں وہ سب اس الماری کے اندر رکی ہوئی ہیں، اور ان تھیلیوں پر جو مبر کئی تھی

وہ مبر ہمی اہمی کک نہیں نوئی، یہ ساری تعیلیاں اٹھاکر لے جاؤ۔ اس لئے کہ جس
دن بادشاہ سے تعلق قائم ہوا، الحمداللہ اس دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
ازشاد ذہن میں تھا کہ احبب حبیب کے ہونا ما عسلی ان بیکون بغیضک
یوماما اور جھے اندازہ تھا کہ شاید کوئی وقت ایسا آئے گاکہ جھے یہ سارے تھے
والیس کرنے پڑیں گے۔ الحمداللہ بادشاہ کے دیے ہوئے ہیے اور تحفوں میں سے
ایک ذرہ بھی آج تک اپنے استعال میں نہیں لایا۔ یہ ہے حضور اقدی صلی اللہ علیہ
وسلم کے ارشاد پر عمل کا صحیح نمونہ۔ یہ نہیں کہ جب دوستی ہوگی تو اب ہر طرح کا
فائدہ اٹھایا جارہا ہے اور جب دشمنی ہوئی تو اب پریشانی اور شرمندگی ہوری ہے۔ اللہ
قائدہ اٹھایا جارہا ہے اور جب دشمنی ہوئی تو اب پریشانی اور شرمندگی ہوری ہے۔ اللہ
قائدہ اٹھایا جارہا ہے اور جب دشمنی ہوئی تو اب پریشانی اور شرمندگی ہوری ہے۔ اللہ

#### یہ دعاکرتے رہو

#### اگر محبّت حدے بڑھ جائے تو یہ دعاکرو

اگر کمی سے محبت ہو اور یہ محسوس ہوکہ یہ محبت صد سے بڑھ رہی ہے تو فوراً
اللہ کی طرف رجوع کروکہ یا اللہ ایہ محبت آپ نے میرے ول میں ڈالی ہے لیکن یہ محبت صد سے بڑھتی جاری ہے، اے اللہ ایس ایبا نہ ہوکہ میں کسی فقتے میں مبتلا ہوجاوں۔ اے اللہ این رحمت سے جھے فقتے میں جبتلا ہوئے سے محفوظ رکھئے۔ اور پھرانے اختیاری طرز عمل میں بھی ہمیشہ احتیاط سے کام لو۔ جو آج کا دوست ہو وہ کل کا دشمن بھی ہوسکتا ہے، کل تک تو ہروقت ساتھ اٹھنا بیشا تھا، ساتھ کھانا پینا کمل کا دشمن بھی ہوسکتا ہے، کل تک تو ہروقت ساتھ اٹھنا بیشا تھا، ساتھ کھانا پینا تھا، اور آج یہ نوبت آئی کہ صورت دیکھنے کے رواوار نہیں۔ یہ نوبت نہیں آئی جہاری طرف سے نہ آئے، تہاری طرف سے نہ آئے۔ بہرطال، دوسی کے بارے میں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے، اور احد س صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تلقین ایس ہو ہاری دنیا اور آخرت سنور جائے۔

### دوستی کے منتبح میں گناہ

بہا او قات ان دوستیوں کے نتیج میں ہم گناہ کے اندر مبتلا ہوجاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ یہ دوست ہے اگر اس کی بات ہم نے نہ مانی تو اس کا دل ٹو نے گا، لیکن اگر اس کے دل ٹوٹنے کے نتیج میں شریعت ٹوٹ جائے تو اس کی پرواہ نہیں۔ حالانکہ شریعت کو ٹوٹنے سے بچانا دل کو ٹوٹنے سے بچانے سے مقدم ہے بشرطیکہ شریعت میں مخبائش نہ ہو، لیکن اگر شریعت کے اندر مخبائش ہو تو اس صورت میں بیٹک یہ تھم ہے کہ مسلمان کا دل رکھنا چاہئے اور حتی الامکان ول نہ تو ژنا چاہئے، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے۔

#### د مناو '' سے بحیس

حفرت حكيم الامت مولانا اشرف على صاحب تعانوى رحمة الله عليه اس صديث كو نقل كرنے كے بعد ارشاد فرماتے بيں كه اس صديث بيس معاملات كے اندر "غلو" كرنے كى ممانعت ہے۔ كى بھى معالمے بيس غلو نه بود، نه تعلقات بيس اور نه بى معاملات بيس۔ اور غلو ك معنى بيس "صد سے بڑھنا" كى بھى معالمے بيس انسان صد معاملات بيس۔ اور غلو ك معنى بيس "صد سے بڑھنا" كى بھى معالمے بيس انسان حد سے نه بڑھے بلكہ مناسب حد كے اندر رہے۔ الله تعالى جھے اور آپ سب كو اس حديث پر عمل كرنے كى تونيق عطافرمائے۔ آبين

وآحردعواناان الحمدلله ربالعالمين





مقام خطاب: جامع مجد بیت المکرم

گلش ا تبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات و جلد نمبره ۱۰

# لِسُمِ اللّٰحِ الرَّظْنِ الرَّطْمُ

# تعلقات كونبھائيں

الحمد للله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکّل علیه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضلّ له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الله الا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًاکثیرا۔

#### اما بعد!

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم-بسم الله الرحمٰن الرحيم عن عائشة رضى الله عنها قالت: جاء ت عحوز الى السى صلى الله عليه وسلم فقال: كيف انتم، كيف حالكم، كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بابى انت وامى يا رسول الله افلما حرجت قلت: يا رسول الله ا تقبل هذه العجوز هذا الاقبال؟ فقال: يا عائشة اانها كانت تاتينا زمان خديجة وان حسن المعهد من الايمان (يَرَقَ فَي شَعِ الايان)

#### غلاصه حديث

حفرت عائشہ صدیقہ رمنی اللہ تعالی عنبا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں ایک عمررسیدہ خاتون آئیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا اکرام اور استقبال کیا، ان کو عزت کے ساتھ بھایا، ان کی بڑی خاطر تواضع کی اور ان کی خبریت دریافت کی۔ جب وہ خاتون چلی کئیں تو حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنها نے بوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایس نے ان خاتون کے بہت اکرام اور اجتمام فرمایا۔ بیہ کون خاتون تھیں؟ جواب میں حضور خاتون کے لئے بہت اکرام اور اجتمام فرمایا۔ بیہ کون خاتون تھیں؟ جواب میں حضور

اقدس صلى الله عليه وسلم في فرمايا: ﴿ انهاكانت تاتينا زمان حديجة ﴾ ي القدس صلى الله عليه وسلم في فرمايا: ﴿ انهاكانت تاتينا زمان حديجة حيات تقيس به خاتون اس وقت مارك محمر آياكرتي تقيس بعب حفرت خديجه رضى الله تحال عنها سه ان كا تعبيل تقيس، اس لئ مي في ان كا اكرام كيا - پر فرمايا:

﴿ان حسن العهد من الايمان

یعن کس کے ساتھ اچھی طرح نباہ کرنا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔

#### تعلقات نبھانے کی کو مشش کرے

لیعنی مؤمن کا کام ہے ہے کہ جب اس کا کسی کے ساتھ تعلق قائم ہو تو اب حتی
الامکان اپنی طرف ہے اس تعلق کو نہ توڑے، بلکہ اس کو جھاتا رہے، چاہے طبیعت
پر جھانے کی وجہ ہے گرانی بھی ہو، لیکن پھر بھی اس کو جھاتا رہے، اور اس تعلق کو
بدمزگ پر ختم نہ کرے۔ ذیادہ ہے ذیادہ یہ کرے کہ اگر کسی کے ساتھ تمہاری
مناسبت نہیں ہے تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ذیادہ نہ کرے، لیکن ایبا تعلق ختم کرنا
کہ اب بول چال بھی بند، اور علیک سلیک بھی ختم، ملنا جلنا بھی ختم، ایک مؤمن کے
لئے یہ بات مناسب نہیں،

# اینے گزرے ہوئے عزیزوں کے متعلقین سے نباہ

ای حدیث میں اور کے دو سبق ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنے تعلق والول سے نباہ کرنا چاہئے بلکہ اپنے دہ عوریز جو پہلے گزر چکے ہیں، مثلاً ماں باب ہیں یا بیوی ہے تو ان کے اہل تعلق سے بھی نباہ کرنا چاہئے۔ حدیث شریف باب ہیں یا بیوی ہے تو ان کے اہل تعلق سے بھی نباہ کرنا چاہئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صاحب حضور الدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاض بوت اور آکر عرض کیا کہ احضور میرے والد صاحب کا انتقال ہوچکا ہے اور میری طبیعت یا ای انتقال ہوچکا ہے اور میری طبیعت یا ای بات کا اثر ہے کہ میں زندگی میں ان کی خدمت نہیں کر کا اور ان کی طبیعت یا ای بات کا اثر ہے کہ میں زندگی میں ان کی خدمت نہیں کر کا اور ان کی

قدر نه كرسكا اور جيسے حقوق اوا كرنا چاہئے تھے اس طرح حقوق اوا نه كرسكا۔ (جو لوگ زندگی میں والدین کی خدمت نہیں کرتے اکثر ان کے ولوں میں اس قتم کی حسرت پیدا ہوتی ہے۔ ای طرح ان صاحب کے دل میں بھی اس کی حسرت تھی، اس لئے عرض کیا کہ میرے دل میں اس کی شدید حسرت ہے ادر اثر ہے) اب میں کیا کردن۔ جواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم یہ کرو کہ تمہارے والد كے جو دوست احباب ہيں اور جو ان كے تعلق والے اور ان كے قرابت دار ہيں، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے نتیج میں تمہارے والد کی روح خوش ہوگی، اور تم نے اپنے والد کے اگرام اور حسن سلوک میں جو کو تابی کی ہے، انشاء الله، الله تعالى كسي ند كسي ورج من اس كي تلافي قرادس كي البذا والدين اور الل تعلقات کے انقال کے بعد ان کے اہل تعلقات سے نباہ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوك كرنا اور ان ے طنے جلتے رہنا ہے يمى ايمان كا ايك حمت ہے۔ يد نہيں كد جو آدی مرکباتو وہ اپنے اہل تعلقات کو بھی ساتھ لے کیا بلکہ اس کے اہل تعلقات تو ونیا میں موجود ہیں، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھے! حضرت فدیجہ رضی الله تعاتى عنها كو انتقال موئ بهت عرصه كزر چكا تفاليكن اس كے باوجود حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کا اکرام فرمایا۔ اس کے علاوہ بعض احادیث میں آتا ے کہ آپ حضرت خدیجہ الكبرى رضى الله تعالى عنهاكى سيميلوں كے ياس حدي تحق بمیجا کرتے تھے، صرف اس وجد سے کہ ان کا تعلّق حفرت فد یجه رضی الله تعالی عنباے تفااور یہ ان کی سہلیاں تھیں۔

# تعلق كونجمانا سنت

اس مدیث یں دوسرا سیق وہ ہے جو مدیث کے الفاظ "حسن العهد" کے معلوم ہورہا ہے۔ "حسن العهد" کے معلوم ہورہا ہے۔ "حسن العهد" کے معنی ہیں، اچھی طرح نباہ کرنا، لینی جب ایک مرتبہ کس سے لغلق قائم ہوگیا تو حتی اللمکان اس تعلق کو نبھاؤ اور جب تک ہوسکے اپنی طرف سے اس کو تو ڑنے سے پر بیز کرد۔ بالغرض اگر اس کی طرف

ے جہیں تکلیفیں بھی پہنے رہی ہیں تو یہ سمجھو کہ دو سرے کے ساتھ تعلّق کو بھانا حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی شنت ہے، پھر شنت اور عبادت سمجھ کر اس تعلّق

خود ميرا ايك داقعه

میرے والد ماجد حفرت مولانا منتی محمد شفیع صاحب رحمة اللہ علیہ کے اہل تعلَّقات میں ایک صاحب سے، ویسے تو وہ بڑے نیک آوی سے۔ لیکن بعض لوگوں کی اعتراض کرنے کی طبیعت ہوتی ہے، وہ جب بھی کسی سے ملیں محے تو اس بر کوئی نہ کوئی اعتراض کردیں کے اور کوئی طعنہ مار دیں مے، کوئی شکایت کردیں گے۔ بعض لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے۔ ان صاحب کا بھی ایسا بی مزاج تھا، چنانچہ لوگ اس معاملے میں ان سے پریٹان رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے این اس عادت ك مطابق خود ميرے ساتھ الى بات كى كه وہ ميرى برداشت سے باہر ہوگئى، وہ بات میرے کئے ناقابل برداشت تھی۔ اس وقت تو میں اس بات کو لی کیا۔ میرے دماغ میں اس وقت یہ بات آئی کہ یہ صاحب کھ اپنے مرتبے اور کھ اپنے مال و دولت کے محمند میں دو سموں کو حقیر مجھتے ہیں، اور ای وجہ سے انہوں نے مجھ سے الی بات کی ہے۔ چنانچہ محمروالی آکر میں نے ایک تیز خط لکھا اور اس خط میں یہ بات بھی لکھ دی کہ آپ کے مزاج میں یہ بات ہے، جس کے نتیج میں لوگوں کو آپ ے شکایتیں رہتی ہیں۔ ادر اب آج آپ نے میرے ساتھ جو روتہ اختیار کیا، یہ میرے لئے ناقابل برداشت ہے۔ اس لئے اب آئدہ میں آپ سے تعلّق نہیں رکھنا

ہاں کے طرف سے تعلق مت توڑو

لیکن چونکه الحمد لله میری عادت به تھی که جب مجمی کوئی ایسی بات سامنے آتی تو حصرت والد صاحب رحمة الله علیه کی خدمت میں ضرور چیش کردیتا تھا۔ چنانچه وه خط لکھ کر حضرت والد صاحب قدس الله سره کی خدمت میں چیش کیا اور ان کو سارا تضه بھی سنایا کہ یہ بات ہوئی اور انہوں نے یہ روتیہ اختیار کیا، اور اب یہ بات میری برداشت سے باہر ہو من ہے۔ چونکہ اس وقت میری طبیعت میں بیجان اور اشتعال تھا، اس لئے والد صاحب نے اس وقت تو وہ ذیا لیے کر رکھ لیا اور فرمایا کہ احیما پھر كى وقت بات كرس ك- يد كبدكر ثلاديا- جب بورا ايك دن كرر كياتو حضرت والدصاحب نے مجمع بلایا اور فرمایا کہ تہارا خط رکھا ہوا ہے اور میں نے بڑھ لیا ہے، اس عط سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ میں نے کہا کہ میرا مقصد یہ ب کہ اب یہ خط ان کو بھیج کر تعلّقات فتم کردیں۔ اس وقت حضرت والد صاحب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا که دیکھوکسی سے تعلّق توڑتا ایسا کام ہے کہ جب جاہو کرلو، اس میں کسی کے انظار کی یا وقت کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی لمباچوڑا کام نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن تعلّق جوڑنا ایبا کام ہے جو ہروقت نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا تہیں اس کی جلدی کیا ہے کہ یہ خط ایمی جمیجنا ہے، ایمی کچھ دن اور انتظار کرلو اور دیکھ لو،البتاگر ان سے لنے كا دل نہيں چاہتا تو ان كے ياس مت جاؤ، ليكن اس طرح خط لكھ كر با قاعدہ قطع تعلّق کرلینا توب این طرف سے تعلّق خم کرنے کی بات ہوئی۔

# تعلّق توڑنا آسان ہے جوڑنامشکل ہے

پھر فرمایا کہ: تعلق الی چیز ہے کہ جب ایک مرتبہ قائم ہوجائے تو حتی الامکان اس تعلق کو نبھاؤ۔ تعلق کو توڑنا آسان ہے جوڑنا مشکل ہے۔ اگر تہماری طبیعت ان کے ساتھ نہیں ملتی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تم میج و شام ان کے پاس جایا کرو بلکہ طبیعت نہیں ملتی تو مت جاؤ، لیکن جب تعلق قائم ہے تو اپی طرف سے قطع کرنے کی کوشش نہ کرو۔ پھرایک دو سرا خط نکال کر دکھایا جو خود لکھا تھا اور فرمایا کہ اب می کوشش نہ کرو۔ پھرایک دو سرا خط کو پڑھو اور اپنے خط کو پڑھو، تمہمارا خط میں نے یہ دو سرا خط لکھا ہے، اس خط کو پڑھو، میرے خط کے اندر بھی شکایت کا انظہار ہوگیا اور یہ بات بھی اس میں آگئ کہ ان کا یہ طریقہ اور رویہ تمہیں تاگوار ہوا، اظہار ہوگیا اور یہ بات بھی اس میں آگئ کہ ان کا یہ طریقہ اور رویہ تمہیں تاگوار ہوا، معاطے کی بات بوری آگئ لیکن اس خط نے تعلقات کو ختم نہیں کیا۔ چنانچہ وہ خط

لے کر میں نے پڑھا تو میرے خط میں اور حضرت کے خط میں زمین و آسان کا فرق تھا۔ ہم نے اپنے جذبات اور اشتعال میں آکر وہ خط لکھ دیا تھا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت کے مطابق بات نبھانے کے لئے اس طرح خط لکھا کہ شکایت اپنی جگہ ہوگئی اور ان کے جس طرز عمل سے ناگواری ہوئی تھی، اس کا بھی اظہار ہوگیا کہ آپ کی ہے بات ہمیں پند نہیں آئی۔ لیکن آئدہ کے لئے قطع تعلق کی جو بات تھی وہ اس میں سے کاٹ دی۔

پر فرایا: دیکھویہ پُرائے تعلقات ہیں اور ان صاحب سے تعلق میرا اپناذاتی تعلق میرا اپناذاتی تعلق میرا اپناذاتی تعلق میرا اپناذاتی تعلق میں جبلکہ ہمارے والد صاحب کے وقت سے یہ تعلق چلا آرہا ہے۔ ان کے والد صاحب کا تعلق تھا۔ اب استے پرائے تعلق کو ایک لیحے میں کاٹ کر ختم کرویتا یہ کوئی انچھی ہات نہیں۔

#### عمارت دهانا آسان

# اگر تعلقات سے تکلیف ہنچے تو

فرض کریں کہ اگر آپ کو تعلق کی وجہ سے دو مرے سے تکلیف بھی پہنچ رہی ہے تو یہ سوچو کہ حمیں جتنی تکلیفیں پہنچیں گی، تمہارے درجات میں اتنا ہی اضافہ

ہوگا، تمہارے تواب میں اضافہ ہوگا۔ اس کئے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی مؤمن کو ایک کانا بھی چیستا ہے تو وہ کانا اس کے تواب اور اس کے ورجات میں اضافہ کرتا ہے۔ لہذا اگر کسی سے تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے اور تم اس پر صبر کررہے ہو تو اس صبر کا ثواب تمہیں مل رہا ہے، اور اگر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد ان حسن المعهد من الابعمان پر عمل اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد ان حسن المعهد من الابعمان پر عمل کرنے کی نیت ہے تو اس صورت میں اتباع شنت کا اور زیادہ ثواب تمہیں مل رہا

# تكاليف پر صبر كرنے كابدله

البذا يبال جو تكليفي تمبيل پنج ربى جي وہ اس ونيا بي رہ جائيں گي، يہ تو تحوري وير اور تحورت وقت كي جي ليكن اس كاجواجر و تواب تم اپي قبر بيل سميث كر لے جاؤ كے اور جو اجر و تواب الله تعالى تمبيل آخرت بيل عطا فرمائيل كى وہ اجر و تواب الله تعالى تمبيل آخرت بيل عطا فرمائيل كى وہ اجر و تواب انشاء الله ان تكليفول كى مقابل بيل مقابل الله عليه وسلم ان تكليفول كى كوئي حقيقت نہيں ہوگ اليك حديث بيل ني كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه جب الله تعالى قيامت كے روز مبركرتے والوں كو اپي رحموں كے ارشاد فرمايا كه جب الله تعالى قيامت كے روز مبركرتے والوں كو اپي رحموں موازي كے ارشاد فرمايا كه جب الله تعالى قيامت كے روز مبركرتے والوں كو اپنى رحموں ادر راحت سے رہے جي وہ تمناكري كے كہ كاش ونيا بيل ہمارى كھالوں كو قينچوں سے راحت سے رہے جي وہ تمناكري كے كہ كاش ونيا بيل ہمارى كھالوں كو قينچوں سے كانا كيا ہو تا اور اس پر ہم مبركرتے اور بميں بھى انتا ہى ثواب ملكا جننا ان لوگوں كو طل رہا ہے۔ اس طرح لوگ حسرت كريں كے، اس لئے جو يہ تكليفيس تحورثى بہت من ان كو برداشت كر لو۔

# تعلق كونباہنے كامطلب

لیکن نباہ کرنے کے معنی سمجھ لینا چاہئے۔ نباہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے حقوق ادا کرتے رہو اور اس سے تعلق ختم نہ کرد۔ لیکن نباہ کرنے کے اُلئے دل میں

مناسبت کا پیدا ہونا اور اس کے ساتھ ول کا لگنا اور طبیعت میں کسی فتم کی الجھن کا باقی نہ رہنا ضروری نہیں۔ اور نہ یہ ضروری ہے کہ دن رات ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا باقی رہے۔ نباہ کے لئے ان چیزوں کا باقی رہے اور ان کے ساتھ بنستا بولنا اور ملنا جلنا باقی رہے۔ نباہ کے لئے ان چیزوں کا باقی رکھنا ضروری نہیں بلکہ تعلقات کو باقی رکھنے کے لئے حقوق شرعیہ کی اوائیگی کافی ہے۔ لہذا آپ کو اس بات پر کوئی مجبور نہیں کرتا کہ آپ کا ول تو فلال کے ساتھ نہیں گا لیکن آپ ذہرو تی اس کے ساتھ جاکر طاقات کریں۔ یا آپ کی ان کے ساتھ مناسبت نہیں ہے تو اب کوئی اس پر مجبور نہیں کرتا کہ آپ طبیعت کے فلاف ساتھ مناسبت نہیں ہے تو اب کوئی اس پر مجبور نہیں کرتا کہ آپ طبیعت کے فلاف ساتھ مناسبت نہیں ہا رہنے میں اور قطع تعلق نہ ان کے پاس جاکر میشیں۔ بس صرف ان کے حقوق اوا کرتے رہیں اور قطع تعلق نہ کریں۔ بس ان حسن العہد من الایسان کے پی معنی ہیں۔

# یہ سُنّت چھوڑنے کا متیجہ ہے

بہرطال، ہمارے آپ کے تعلقات میں دن رات لڑائیال اور جھڑے اٹھتے رہتے ہیں، وہ در حقیقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سُنت کو چھوڑ نے اور آپ کی ہدایات اور تعیمات کو نظرانداز کرنے کا نتیجہ ہے۔ اگر ایک وہ حدیث جو بچھلے بیان میں پڑی تھی اور ایک یہ حدیث جو آج پڑی نے، حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ان دونوں حدیثوں کو لیے باندھ لیس اور ان کی حقیقت سمجھ لیس اور ان پر عمل کرلیں تو ہمارے معاشرے کے بے شار جھڑے ختم ہوجا کیں۔ وہ یہ کہ محبت کردو تو اعتدال سے کردو شریعت کی ساری تعلیم یہ کردو تو اعتدال سے کرد اور بغض کرد تو اعتدال سے کردو۔ شریعت کی ساری تعلیم یہ کہ اعتدال سے کام لو اور کہیں بھی حد سے متجادز نہ ہوجاؤ۔ اور یہ کہ جب کس سے تعلق قائم ہوجائے تو اس تعلق کو خباہے کی کوشش کرد۔ اللہ تعالی اپی رحمت سے اور اپنے فضل د کرم سے جھے اور آپ سب کو ان ارشادات پر عمل کرنے کی سے اور اپنے فضل د کرم سے جھے اور آپ سب کو ان ارشادات پر عمل کرنے کی تو نش عطا فرمائے۔ آھین

وآخر دعوانا ان الحمدللة وبالعالمين



مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

مُكْشُن ا قبال كراجي

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ١٠

# لِسِّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللِّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللِّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللِّهِ اللللْمِلْمُ الللللِّهِ اللللِّهِ اللللللِّهِ اللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ اللللِّهِ اللللْمُلِمِ

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعودبالله من بهده علیه، ونعودبالله من بهده الله ونعودبالله من بهده الله فلا هادی له، ونشهدان لا اله الاالله وحده لا شریکه له، ونشهدان اله الاالله وحده لا شریکه له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرًا کثیرا.

#### امايعدا

﴿عن المغيرة بن شعبة رصى الله تعالى عنه قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتسبواالاموات فتوذواالاحباء ﴾ مرتع والول كويرامت كهو (تندى كلب البرباب اباء في التم)

حفرت مغیرہ بن شعبہ رمنی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کا انتقال ہوچکا ہے، ان کو بُرا مت کہو، اس لئے کہ مردوں کو بُرا کہنے سے زندہ لوگوں کو تکلیف ہوگ۔

ایک اور حدیث جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿اذكروا محاسس مولَّكم وكفواعِن مساويهم ﴿ اذكروا محاسل مولَّكم وكفواعِن مساويهم ﴾ (الإداؤد، كتاب الدب باب في الني عن سب الموتى) \* ديني اين مردول كي احجمائيال ذكر كرد، اور ان كي برائيال ذكر

کرنے ہے باز رہو"۔

یہ دو صدیثیں ہیں، دونوں کا مضمون تقریباً ایک جیسا ہے کہ جب کسی کا انقال موجوائے تو انقال کے بعد اگر اس کا ذکر کرنا ہے تو اچھائی سے ذکر کرو، بُرائی سے ذکر مت کرو۔ چاہے بظاہر اس کے اعمال کتنے بھی خراب رہے ہوں، لیکن تم اس کی اچھائی کا ذکر کرو اور بُرائی کا ذکر مت کرو۔

## مرنے والے ہے معاف کرانا ممکن نہیں

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عظم تو زندوں کے لئے ہمی ہے کہ زندوں کا ان کے بیجے بُرائی ہے تذکرہ کرتا جائز نہیں، بلکہ زندوں کا تذکرہ بھی اچھائی ہے کرتا چاہئے، اگر بُرائی ہے ذکر کریں گے تو غیبت ہوجائے گی، اور غیبت حرام ہے۔ پھر ان اصادیث بیل خاص طور پر مُردوں کے بارے بیل یہ کیوں فرمایا کہ مُردوں کا ذکر بُرائی ہے مت کرو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ زندہ آدئی کی غیبت بھی حرام بُرائی ہے مت کرو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ زندہ آدئی کی غیبت بھی حرام کے، لیکن مردہ آدی کی غیبت بھی حرام کی کئی وجہ بین: ایک وجہ یہ کہ اگر کوئی شخص زندہ آدئی کی غیبت کرے تو امید یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زندہ آدئی کی غیبت کرے تو امید یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زندہ آدئی کی غیبت کرے تو امید یہ ہوجائے گا۔ کوئکہ غیبت حقوق یہ ہے کہ جب اس ہے کی وقت طاقات ہوگی تو اس ہے معانی ہانگ کے گا اور وہ العباد میں ہوجائے گا۔ کوئکہ غیبت حقوق العباد کا معالمہ یہ ہے کہ اگر صاحب حق معانی ہانگ کا کوئی تو معانی ہوگیا، اس سے معانی ہانگ کا کوئی راستہ نہیں، وہ تو اللہ تعانی ہوگیا، اس وجہ سے وہ گناہ معانی ہوگیا۔ راستہ نہیں، وہ تو اللہ تعانی ہوگیا۔ اس وجہ سے وہ گناہ معانی ہوگیا۔ راستہ نہیں، وہ تو اللہ تعانی ہوگیا۔ اس وجہ سے وہ گناہ معانی ہوگیا۔ راستہ نہیں، وہ تو اللہ تعانی ہوگیا۔ اس وجہ سے وہ گناہ معانی ہوگیا۔ اس لئے یہ گناہ ڈیل ہوگیا۔

## الله کے فیلے پراعتراض

. مرنے والے کی فیبت منع ہونے کی دو مری وجہ یہ ہے کہ اب تو وہ اللہ تعالی کے پاس پہنچ چکا ہے، اور تم اس کی جس بُرائی کا ذکر کررہے ہو، ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی اس بُرائی کو معاف کردیا ہو اور اس کی مفقرت کردی ہو۔ تو اس

صورت میں اللہ تعالی نے تو معاف کردیا، اور تم اس کی بُرائی لئے بیٹے ہو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے فیطے پر استراض ہورہا ہے کہ یا اللہ! آپ نے تو اس بندے کو معاف کردیا، لیکن میں معاف نہیں کرتا، وہ تو بہت بُرا تھا۔ استغفر اللہ، یہ اور بڑا گناہ ہے۔

#### زنده اور مُرده مين فرق

تیری وجہ بیہ ہے کہ زندہ آدمی کی "فیبت" میں بعض صور تیں ایک ہوتی ہیں جو جائز ہوتی ہیں، مثلاً ایک آدمی کی عادت خراب ہونے کی وجہ سے اندیشہ سے سے کہ لوگ اس سے دحوکہ میں مبتلا ہوجائیں گے یا وہ کسی کو تخد سے اندیشہ سے سے کہ لوگ اس سے دحوکہ میں مبتلا ہوجائیں گے یا وہ کسی کو تکلیف ہنچائے گا۔ اب اگر اس کے بارے میں کسی کو بتادیا کہ دیکھو اس سے ہوشیار رہنا اس کی سے عادت ہے سے فیبت جائز ہے۔ اس لئے کہ اس کا مقدر دو سرے کو نشمان سے بچانا ہے۔ لیکن جس آدمی کا انتقال ہوگیا ہے، وہ اب کسی دو سرے کو نہ تو تنکیف ہنچا سکتا ہے اور نہ دو سرے کو دحوکہ دے سکتا ہے، اس لئے اس کی فیبت کسی ہوشی۔ اس وجہ سے خاص طور پر فرمایا کہ مرنے فیبت کسی میں وقت طائل نہیں ہوشی۔ اس وجہ سے خاص طور پر فرمایا کہ مرنے والوں کی فیبت مت کرد۔ اور نہ برائی سے ان کا تذکرہ کرد۔

## اس کی غیبت سے زندوں کو تکلیف

چوتھی وجہ خود صدیث شریف بی جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادی، وہ یہ کہ تم نے بیان فرمادی، وہ یہ کہ تم نے یہ سوچ کر مردے کی فیبت کی کہ وہ مردہ تو اب اللہ تعلق کے یہاں جاچکا ہے، میری بُرائی کرنے ہے اس کو نہ تو تکلیف پنچ گ، اور نہ بی اس کو اطلاع ہوگی۔ لیکن تم نے یہ نہ سوچا کہ آخر اس مردے کے پچھ چاہنے والے بھی تو دنیا میں ہول گے، جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے فلاں مرنے والے قربی مرزخ کی بُرائی بیان کی گئی ہے تو اس کی وجہ ہے ان کو تکلیف ہوگی۔ فرض کریں کہ عرزخ کی بُرائی بیان کی گئی ہے تو اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی۔ فرض کریں کہ آپ نے کہی زندہ آدی کی قیبت کرلی ہے تو آپ کے لئے یہ آسان ہے کہ جاکر ای

ے معانی مانگ لیں، وہ معاف کروے گاتو بات ختم ہوجائے گ۔ لیکن اگر آپ نے کسی مردہ آدی کی نیبت کرلی تو اس غیبت ہے اس کے جتنے عزیز وا قارب، ووست احباب ہیں، ان سب کو تکلیف ہوگی ۱ ہم کہاں کہاں جار اس کے عزیز وا قارب کو تکارف کو تکارف کروگے ، اور یہ تحقیق کروگے کہ کس کس کو تکلیف پنجی ہے، اور پھر کس کس سے جاکر معانی مائٹو گے۔ اس لئے مردے کی غیبت کرنے کی برائی بہت زیادہ شدید ہے۔ لہذا زندہ آدی کی غیبت تو حرام ہے، ی، لیکن مرنے والے کی غیبت اس کے مقابلہ جس زیادہ حرام ہے، اور اس کی معانی بھی بہت مشکل ہے۔ اس لئے حضور اکرم صلی امند علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردول کی برائی بیان نہ کرو، صرف اچھائی بیان

## مرده کی غیبت جائز ہونے کی صورت

صرف ایک صورت میں مردے کی بڑائی بیان کرنا جائز ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کمرای کی باتیں کر دنیا ہے رخصت ہوگیا، اب اس کی کابیں ہر جگہ کھی کہ دنیا ہے رخصت ہوگیا، اب اس کی کابیں ہر جگہ کھی کھی کہ ایس کی کابیں پڑھ رہا ہے۔ لہذا اس شخص کے بارے میں لوگوں کو یہ بٹانا کہ اس شخص نے عقائد کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں، وہ ناظ میں اور گمرای کی باتیں ہیں، تاکہ لوگ اس کی کابیں پڑھ کر گمرای میں جنانانہ ہوں۔ بس اس صد سک اس کی برائی بیان کرنے کی اجازت ہے۔ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس صد سک اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے جس صد سک ضرورت ہو۔ لیکن اس شخص کو برا بھلا کہنا یا اس کے لئے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو گل میں واقل ہوجائیں، یہ عمل پھر بھی جائز نہ ہوگا۔ اس لئے کہ آگرچہ وہ اپنی کربوں میں گمرای کی باتیں لکھ گیا، لیکن کیا معلوم کہ مرتے وقت اس کو اللہ تعالی کرنا شائل ہو۔ یہ توفیق دیری ہو، اور اس توبہ کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو معاف فرادیا ہو۔ لہذا اس کے لئے بڑے الفاظ استعمال کرنا شائل یہ کہنا کہ وہ تو جبتی تھا، فرادیا ہو۔ لہذا اس کے لئے بڑے باکہ الفاظ استعمال کرنا شائل یہ کہنا کہ وہ تو جبتی تھا، فرادیا ہو۔ لہذا اس کے لئے بڑے بو کہ جائز نہیں۔ یہونکہ کی کے جبتی ہونے یا نہ ہونے کا دور نے العیاذ یابتہ۔ یہ کسی طرح جائز نہیں۔ یہونکہ کی کے جبتی ہو دونے یا نہ ہونے کا دور نے العیاذ یابتہ۔ یہ کسی طرح جائز نہیں۔ یہونکہ کی کے جبتی ہو دونے یا نہ ہونے کا دور نے العیاذ یابتہ۔ یہ کسی طرح جائز نہیں۔ یہونکہ کی کے جبتی ہو دونے یا نہ ہونے کا اس کی خوادیا کہ کہا کہ وہ نے یا نہ ہونے کا دور نے العیاذ یابتہ۔ یہ کسی طرح جائز نہیں۔ یہونکہ کسی کے جبتی ہو دے یا نہ ہونے کا اس کے لئے بھرے کوئی کوئیا کہ کی کے جبتی ہو دور نے یا نہ ہونے کا کسی کرا کھیا کہنا کہ وہ کے بیا کہ کی دور کے العمال کرنا مثلاً کی جبتی ہو کہ کی کے جبتی ہو کی کے جبتی ہو کے بیا کہ کی کے جبتی ہو کی کی کرا کھی کی کی کرا کھی کی کی کرا کھی کی کی کرا کی کرانے کی کرا کھی کوئی کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کوئی کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کران

۔ سلہ صرف ایک ذات کے اختیار میں ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون جنتی ہے؟ اور
کون جبتی ہے؟ البذا تم اس کے اوپر جبتی ہونے کا فیصلہ کرنے والے کون ہو؟ اور
تم نے اس کے بارے میں یہ کیے فیصلہ کرلیا کہ وہ مردود تعا۔ اس فتم کے الفاظ اس
کے بارے میں استعمال کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ البتہ اس نے جو گمرای بھیلائی
ہے، اس کی تردید کردو کہ یہ اس کے عقائد گمراهانہ تھے، اور کوئی شخص ان عقائد
ہے وصوکہ میں نہ آئے۔

#### التھے تذکرہ سے مُردے کافائدہ

البذاجو بات حضور الدس معلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمائي، يه ياد ر كفن كى ب کہ مرنے والوں کے محاس ذکر کرو اور اس کی بُرا یُوں کو ذکر کرنے سے پر بیز کرو۔ اس حدیث شریف میں صرف بُرا ئیوں ہے پر ہیز کرنے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ساتھ میں یہ بھی فرادیا کہ اس کی اچھائیاں ذکر کرو، اس کی اچھائیاں ذکر کرنے کی ترغیب دی۔ میں نے اپنے بعض بزرگوں سے اس کی حکمت یہ سی ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مرنے والے کی کوئی اچھائی ذکر کرتا ہے، یا اس کی نیکی کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ اس مرنے والے کے حق میں ایک گواہی ہوتی ہے، اور ای گوائی کی بنیاد پر بعض او قات الله تعالی اس مرنے والے پر فضل فرمادیتے ہیں کہ میرے نیک بندے تہارے بارے میں اچھائی کی گوائی وے رہے ہیں، چلو ہم حمیس معاف کرتے ہیں۔ البذا اجھائی کا ذکر کرنا مرنے والے کے حق میں بھی فائدہ مند ہے۔ اور جب تہاری گواہی کے نتیج میں اس کو فائدہ پہنچ گیا، تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالی اس کے نتیج میں تمہاری بھی مغفرت فرمادی، اور یہ فرمادی کہ تم نے میرے ایک بندے کو فائدہ بہنچایا البذا ہم حمیس بھی فائدہ پہنچاتے ہیں اور حمیس بھی بخش دیتے ہیں۔ اس لئے فرویا ۔ صرف یہ نہیں کہ مرنے والے کا بُرائی کے ساتھ تذکرہ مت کرو، بلکہ فرمایا کہ اس كى اجمائيال ذكر كرو، اس سے انشاء الله ان كو بھى فائده بنيچ گا اور تمبيل بھى فائده

## مرنے والوں کے لئے دعائیں کرو

ایک اور صدیث بھی اس مضمون کی ہے لیکن الفاظ دو سرے ہیں۔ و، یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مردی ہے کہ:

﴿لاتذكرواهلكاكم الابخير﴾

(النسائي، كتاب الجنائز، باب النمي عن ذكر العلكي الابخير)

یعنی اپنے مرنے دالوں کا ذکر مت کرو گراچھائی کے ساتھ۔ اور اچھائی کے ساتھ وَکر میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جب اس کی اچھائی ذکر کررہے ہو تو اس کے حق میں یہ دعا کرد کہ اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمائے اور اس پر اپنا فضل فرمائے، اللہ تعالی اس کو اپنے عذاب ہے محفوظ فرمائے۔ یہ دعائیں ڈبل فائدہ دیں گی، ایک تو دعا کرنا بذات خود عبادت اور ثواب ہے، چاہے وہ کمی کام کے لئے بھی کرے۔ دو سرے کمی مسلمان کو فائدہ پہنچائے کا اجر و ثواب بھی حاصل ہوجائے گا۔ اس لئے اس کے حق میں دعا کرنے میں آب کا بھی فائدہ ہے اور اس کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعالی اپنے فضل و کرم ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئین

وآخردعوانا ان الحمدللة رب العالمين





مقام خطاب ، جامع معدبیت السکرم گشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ١٠

## لِسُمِ اللَّهِ الرَّظْنِ الرَّطْمِ

## بحث ومباحثه اور جھوٹ

## ترك سيحير

الحمد لله نحمده وبستعينه وبستعفره و سؤمن به وبتوكل سليه، ونعوذ بالله من شرور انفست ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له، وبشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عنده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى أله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كشيرًا كثيرًا - ، اما بعدا

﴿عن ابى هريرة رصى الله تعالى عبه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكه عليه الله عليه الله عليه وسلم الايؤمن العبد الايمان كله حتى يتركث الكذب في المزاحة ويتركث المراء وان كان صادقا ﴾ (مند احم، بلد م مؤسس)

## ایمان کامل کی دو علامتیں

حضرت ابو ہریرة رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فے ارشاد فرمایا: کوئی بندہ اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک وہ غذاتی میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اور بحث ومباحث نه چھوڑے، چاہ وہ حق پر ہو۔ اس حدیث میں دو چیزیں بیان فرما کیں کہ جب تک آدمی ان دو چیزوں کو نہیں چھوڑے گا، اس وقت تک آدمی صحیح طور پر مؤمن نہیں ہو سکتا، ایک ہے کہ غذاتی میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور دو مرے ہے کہ حق پر ہونے سے باوجود بحث ومباحث میں نہ بڑے۔

#### **نداق میں** جھوٹ بولنا

پہلی چیز جس کا اس صدیث میں تنکم دیا، وہ ہے جھوٹ چھوڑنا، اور اس میں بھی فاص طور پر نداق می جھوٹ بولنے کا ذکر فرمایا، اس لئے کہ بہت ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جموث ای وقت ناجائز اور حرام ہے جب وہ شجیدگی سے بولا جائے اور غراق میں جھوٹ بولنا جائز ہے، چنانچہ اگر کسی سے کہا جائے کہ تم نے فلال موقع پر یہ بات كى نقى، وه تو الى نبيس نقى، توجواب ش وه كبتاب كدش تو نداق من يه بات كبد ربا تفا- كوياك غداق مين جموث بولنا كوئى بُرى بات بي نبين - حضور اقدس صلى الله عليه وملم نے فرمايا كه مؤمن اليا ہونا جائے كه اس كى زبان سے فلاف واقعہ بات نكل بى نهير، حتى كد فداق مي بهى ند فكله اكر فداق اور خوش طبى مد ك اندر مو تو اس میں کوئی حرج نہیں، شریعت نے خوش طبعی اور بنداق کو جائز قرار دیا ہے، بلکہ اس کی تھوڑی می ترغیب بھی دی ہے، ہرونت آدمی خشک اور سجیدہ ہوکر میشارے کہ اس کے مدر رجعی عمیم اور مسکراہث بی ند آئے، یہ بات پندیدہ نہیں۔ خود حضور اقد س صلی امتد علیہ وسلم کا غراق کرنا ٹابت ہے، لیکن ایبالطیف مذاق اور الی خوش طبعی کی یاتمی آپ سے معقول میں جو لطیف بھی میں اور ان میں کوئی بات خلاف واقعہ بھی نہیں۔

#### حضور على كانك واقعه

صدیث شریف میں ہے کہ ایک صاحب حضور الدی صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجھے ایک اونٹ دے دیجے۔ اس زمانے میں اونٹ سب سے بڑی دولت ہوتی تھی اور مالداری کی علامت سمجی جاتی تھی، جس کے پاس جننے زیادہ اونٹ ہوتے تھے وہ اتنا بی بڑا مالدار ہو تا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں او نمنی کا بچہ دو نگا، ان صاحب نے کہا یا رسول اللہ ا میں او نمنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا، مجھے تو اونٹ چاہے

جو بھے سواری کے کام آسکے۔ آپ نے فرمایا کہ ارب جو بھی اونٹ ہوگاوہ بھی تو

او نمنی کا بچه بی ہوگا۔ (مشکوۃ: صفحہ۳۱۱) مجھئے آ

د کیکھئے، آپ نے مزاح فرمایا اور خوش طبعی کی ہات فرمائی، لیکن حق بات کہی، کوئی جھوٹ اور خلاف واقعہ بات نہیں کہی۔

#### حضور الله عنداق كادو سراواقعه

ایک اور صدیث میں ہے کہ ایک خاتون حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی جھے جنت میں داخل فرمادی، آپ نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی جنت میں داخل فرمادی، آپ نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، جب آپ نے دیکھا کہ وہ پریٹان ہو رہی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاتون بڑھاہے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی۔ (مشاؤة: صفحہ ۲۱۱)

دیکھے، آپ نے فداق فرمایا اور خوش طبعی کی بات کی، لیکن اس میں کوئی جھوٹ
اور غلط بیانی کا پہلو نہیں تھا۔ یہ فداق کرنا بھی حضور الدّس صلی الله علیہ وسلم کی شخت ہے لہذا جب کوئی شخص اتباع شخت کی نیت سے فداق کرے گاتو انشاء الله اس پر تواب کی بھی امید ہے۔ ہمارے جفتے بزرگ گزرے ہیں ان سب کا حال یہ تھا کہ ان میں سے کوئی بھی خشک نہیں تھا، ایبا خشک کہ بت بے بیٹے ہیں اور ذبان پر خوش طبعی کی بات ہی نہیں آتی، بلکہ یہ حضرات اپنے ساتھیوں سے خوش طبعی کی اور دل گی کی بات ہی نہیں آتی، بلکہ یہ حضرات اپنے ساتھیوں سے خوش طبعی کی اور دل گی کی یا تیں بھی کیا کرتے تھے، اور بعض بزرگ تو اس بارے میں مشہور اور دل گی کی یا تیں بھی اور فداق میں جھوٹ نہیں ہو تا تھا، اور جب الله تعالی کسی جھوٹ کی وائی فرماتے ہیں تو اس کی ذبان اس طرح کردیتے ہیں کہ اس ذبان پر بھی جھوٹ کی کوئی بات آتی ہی نہیں، نہ فداق میں نہ ہی شجیدگی میں۔

## حضرت حافظ ضامن شهيد ً اور دل لكى

تھانہ بھون کے اقطاب ہلات مشہور ہوئے ہیں، ان جس سے ایک مفرت مافظ صامن شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے، بڑے درجہ کے اولیاء اللہ جس سے بھے، ان کے بارے جس بعض بزرگوں کا یہ مکاشف ہے کہ ۱۸۵۵ء بیس اگریزوں کے خلاف جو جہاد ہوا تھا، وہ ای دولہا کی برات حجانے کے لئے اللہ تعالی نے مقدر کیا تھا، لیکن ان کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی ان کی مجلس جس جاکر بیضا تو دیکھا کہ وہاں تو ہس فدات اور ول تھی ہورہی ہے۔ جب کوئی شخص ان کے پاس جاتا تو فرماتے کہ بھائی اگر فوئی لینا ہو تو دیکھو ما منے مولانا شیخ مجہ تھائی اگر فوئی لینا ہو واد کی مورہی ہے۔ جب کوئی شخص ان کے پاس جاتا تو فرماتے کہ بھائی اگر فوئی لینا ہو واد کی مولانا شیخ محمد تھائوی صاحب جیٹھے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ اگر ذکر واد کار سیکھنا ہو اور بیعت ہونا ہو تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہا جر کی (رحمۃ اللہ علیہ) تشریف فرما ہیں، ان سے جاکر تعلق قائم کر لو، اور حقہ جینا ہو تو یاروں کے پاس علیہ آجو اس طرح کی باس نئی کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اس دل گی کے پردے جس اپنے باطن کے مقام بلند کو چھپایا ہوا تھا۔

## حفرت محد بن سيرين اور قهقبے

حفزت محرین سرس رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے ورجے کے تابعین میں سے ہیں،
ان کے طالت میں ان کے بارے میں کی نے لکھا ہے کہ "کنا مسمع صحکہ
فی المسهاد ومکاء ہ ماللبل" لین دن کے وقت ہم ان کے ہننے کی آوازیں نا
کرتے تھے، اور ان کی مجس میں قبقے گو نجتے تھے اور رات کے وقت ان کے رونے
کی آوازی آیا کرتی تھیں، اللہ تعالی کے حضور جب مجدہ رہے ہوتے تو روتے رہے

## حدیث میں خوش طبعی کی ترغیب

بہرحال، یہ نداق اپن ذات میں برا نہیں بشرطیک حدود کے اندر ہو، اور آدمی ہر

وقت ہی ذاق نہ کرتا رہے، بلکہ مجھی نماق اور ول کھی کرنی چاہے۔ ایک صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا:

#### ﴿روحواالقلوبساعة فساعة ﴾

یعنی "اپ ولول کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے آرام ویا ۔ کرو"۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ آدئی سنجیدہ کاموں میں لگا ہوا ہے تو تھوڑا وقت وہ ایسا ہمی نکالے جس میں آزادی سے خوش طبعی کی باتیں بھی کرلے، گویا کہ یہ بھی مطلوب ہے اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخت ہے، لیکن اس کا خیال رہے کہ کسی بھی وقت منہ سے غلط بات نہ نکلے۔ بہرطال، جب نداق میں جھوٹ بولنے کو منع کیا گیا ہے تو سنجیدگی میں جھوٹ بولنا کتی بڑی بات ہوگی، اور مؤمن کی بنیون حامتوں میں سے ایک عمامت یہ ہے کہ اس کے منہ سے غلط بات نہیں نکلی، خین کہ بان پر مصیبت آب تی ہاں وقت بھی مؤمن جھوٹ سے بچتا ہے، طال نکہ شریعت نے اس کی اجازت وی ہے کہ جان بچانے کی خاطر اگر کوئی شخص جھوٹ بھوٹ بولئے تو اس کی اجازت ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بند ہوتے ہیں، اس وقت بھی اس وقت بھی اس وقت بھی اس وقت بھی اس وقت بھی۔ اس وقت بھی اس وقت بھی۔ اس کے منہ بر صریح بھوٹ جاری نہیں ہوتا۔

## حضرت ابو بكرصد لق رضيطنداور جھوٹ سے پر ہيز

حفرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه بجرت كے سفر ميں حضور الله صلى الله عليه وسلم كو عليه وسلم كے ساتھ جارہے ہے، مكد كرمہ كے كافروں نے آپ صلى الله عليه وسلم كو پُرُر نے كے لئے ہركارب دو رائے ہوئے ہے، اور يہ اعلان كيا ہوا تھا كہ جو شخص آپ (صلى الله عليه وسلم) كو پُرُر كر لائے گا اس كو سو اونٹ انعام ميں دي جائيں گے۔ آپ اندازہ لگائيں كہ كتابرا انعام تھا، آج بھى سو اونٹ كى قيت لاكھوں كى سے آپ اندازہ لگائيں كہ كتابرا انعام تھا، آج بھى سو اونٹ كى قيت لاكھوں كى بہتى جائے گى۔ اور سارا مكه اس قريس تھاكہ آپ (صلى الله عليه وسلم) كو بہيں ہے

گڑلاکیں، اس حالت میں ایک شخص آپ تک پہنچ گیا، وہ شخص حفرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنا تھا، لیکن آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے والف نہیں تھا، اس نے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ اب اگر صبح بتاتے ہیں تو جان کا خطرہ ہے، اور اگر نہیں بتاتے ہیں تو غلط بیانی اور جھوٹ ہو تا ہے، جو لوگ بج بولئے کا اہتمام کرتے ہیں، آپ تو "صدیق" اہتمام کرتے ہیں، آپ تو "صدیق" (رضی اللہ تعالی عنہ) ہے، چنانچہ اس شخص کے سوال کے جواب میں آپ کے مند (رضی اللہ تعالی عنہ) ہے، چنانچہ اس شخص کے سوال کے جواب میں آپ کے مند ہیں۔ اب ویکھئے کہ آپ نے ایک ایسا جملہ بول دیا جس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں۔ اب ویکھئے کہ آپ نے ایک ایسا جملہ بول دیا جس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہیں۔ اب ویکھئے کہ آپ نے ایک ایسا جملہ بول دیا جس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہوں ہو، گراس وقت بھی زبان پر صرح جھوٹ نہیں آرہا ہے، حال نکہ ایسے موقع پر جبکہ جان کا خطرہ ہو، شریعت نے جھوٹ جھوٹ کی گئی دیری ہے، لیکن صدیتی آ کم رصی اللہ تعالی عنہ نے زبان یہ جھوٹ کا گلہ نہیں نکال۔

## مولانا محرقاتم صاحب نانوتوی اور جھوٹ سے پر ہیز

حفرت مولانا محمد قاسم ساحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی سے المحمد مولانا محمد قاری کے موقع پر ان کی گر فقاری کے دارخٹ نکلے ہوئے سے اس وقت یہ عالم تھ کہ چوراہوں پر پھانسیوں کے شختے لکئے ہوئے تھے، اور جب کسی کے بارے میں پہ چانا کہ یہ جباد میں شریک ہے، اس کو فوراً پکڑ کر چوراہ پر پھانسی دے دی جاتی تھی، اس حالت میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ بھانی دے دی جاتی تھی، اس حالت میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں چھتے کی مجد میں تشریف فرما تھے، آپ بالکل سادہ رہے تھے، اور عام طور پر آپ تبہند اور معمولی کرتا ہے رہے تھے، ویکھنے میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ استے بڑے علامہ ،دل گے۔ ایک دن آپ کو گر فقار کرنے کے لئے پولیس مجد کے اندر پہنچ میں، اندر جاکر دیکھاتو کوئی نظرنہ آیا۔ پولیس والوں کے ذبن میں یہ فعا

کہ مولانا محمد قاسم صاحب بہت بڑے علامہ ہوں گے، اور آپ جبہ اور پگڑی پہنے
ہوئے شان وشوکت کے ساتھ بیٹے ہوں گے۔ لیکن اندر مجد میں دیکھا کہ ایک
آدی لئی اور معمولی کر تا پہنے ہوئے ہے، پولیس والے یہ سجھے کہ یہ مجد کا کوئی
فادم ہے، ان سے پوچھا کہ مولانا محمہ قاسم صاحب نانوتوی کہاں ہیں؟ اب اگر یہ
جواب دیتے ہیں کہ میں می ہوں تو پگڑے جاتے ہیں اور اگر کوئی اور بات کہتے ہیں تو
بھوٹ ہوجاتا ہے۔ آپ نے یہ کیا کہ جس جگہ پر کھڑے سے اس جگہ سے ذرا ہے
بھوٹ ہوجاتا ہے۔ آپ نے یہ کیا کہ جس جگہ پر کھڑے سے اس جگہ سے ذرا ہے
دیکھیں کہ ایسے وقت میں جبکہ پھائی دیے جانے کا خطرہ آ کھوں کے سامنے ہے، اور
موت آ کھوں کے سامنے رقص کررہی ہے، اس وقت بھی صریح جموث زبان سے
موت آ کھوں کے سامنے رقص کررہی ہے، اس وقت بھی صریح جموث زبان سے
نہیں نکالا، ای کی برکت سے اللہ تعالی نے بچالیا، اور اس پولیس کے ول جس یہ بات
ہمرمال، جھوٹ ایس چز ہے کہ ایک مؤمن تختہ دار پر بھی اس کو کبھی گوارہ نہیں
ہمرمال، جھوٹ ایس چز ہے کہ ایک مؤمن تختہ دار پر بھی اس کو کبھی گوارہ نہیں
ہمرمال، جھوٹ ایس چز ہے کہ ایک مؤمن تختہ دار پر بھی اس کو کبھی گوارہ نہیں
ہمرمال، جھوٹ ایس جس میں ایس مؤمن تختہ دار پر بھی اس کو کبھی گوارہ نہیں
ہمرمال، جھوٹ ایس چز ہے کہ ایک مؤمن تختہ دار پر بھی اس کو کبھی گوارہ نہیں
ہمرمال، جھوٹ ایس جس میں ایس مؤمن تختہ دار پر بھی اس کو کبھی گوارہ نہیں

## آج معاشرے میں تھنے ہوئے جھوٹ

اس لئے حتی الامكان جہاں تك ہوسكے انسان جموث نہ ہولے۔ جب شريعت في الله على مانعت قربائی ہے، حتی كه في الله على الله في الله على الله على ممانعت قربائی ہے، حتی كه في الله على ممانعت فربائی ہے، الجھے فاصے جموث كى اجازت كيے ہوگى؟ آجكل ہمارا معاشرہ جموث سے بحر كيا ہے، الجھے فاصے پڑھے كہے ويندار، اور الل الله سے تعلق ركھنے والے صحبت يافتہ لوگ ہى صرح جموث كا ارتكاب كرتے ہيں، مثلاً چھٹى لينے كے لئے جموف ميڈيكل سرشفكيث بنوا جموث كا ارتكاب كرتے ہيں، مثلاً چھٹى لينے كے لئے جموف ميڈيكل سرشفكيث بنوا رہے ہيں، اور ول ميں ذرا سابے خيال بھى نہيں گزرتا كہ ہم نے جموث كا ارتكاب كيا ہے۔ جبارت ميں، صنعت ميں، كاروبار ميں جموث مرشفكيث، جموث بيانات، كيا ہے۔ جبارت ميں، صنعت ميں، كاروبار ميں جموث مرشفكيث، جموث بيانات، الله كيا ہے۔ جبارت ميں، صنعت ميں، كاروبار ميں جموث سرشفكيث، جموث بيانات، الله كيا ہے۔ حداث ہو الله يہ كہتے ہيں الله كيا والے يہ كہتے ہيں الله كيا والے يہ كہتے ہيں الله كيا ہے۔ حداث ہو الله يہ كيا ہے۔ حداث ہو الله يہ كيا ہوں تك نوبت آگئ ہے كہ اب كہنے والے يہ كہتے ہيں الله علیہ كيا ہوں تك الله كيا ہوں كيا

"اس دنیا میں سج کے ساتھ گزارہ نہیں ہوسکیا"۔ العیاذ باللہ العلی العظیم، یعن سج بولنے والا زندہ نہیں رہ سکی، اور جب تک جھوٹ نہیں بولے گااس وقت تک کام نہیں چلے گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ:

(الصدق ينحى والكذب يهلك

"سپائی نجات دینے والی چیز نے، اور جموث ہلاکت میں ڈالنے والا ہے"۔

بظاہر وقتی طور پر جھوٹ بولنے سے کوئی نفع حاصل ہوجائے، لیکن انجام کار جھوٹ میں فلاح ہور کا میم ماننے میں فلاح میں فلاح ہے، اللہ کا میم ماننے میں فلاح

اس لئے جائی کا اہتمام کرتا جائے۔ اور پھراس بارے میں بہت ی باتیں ایک ہوتی ہیں جن کو ہرایک جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن اہارے معاشرے میں آجکل جھوٹ کی ہزاروں قسیس آئل آئی ہیں، یہ جھوٹ مرشقکیٹ، جھوٹ بیانات وغیرہ، یہ جھوٹ کی ہزاروں قسیس آئل آئی ہیں، یہ جھوٹ مرشقکیٹ، جھوٹ بیانات وغیرہ یہ جھوٹ کی بدترین قتم ہے، اس میں ایجھے فاصے پڑھے لکھے لوگ بھی مبتلا او جائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمرطال، اس مدیث میں ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ بندے کے ممل مؤمن اونے سے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ ذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔

## بحث ومباحث يربيزكري

دو مری بات بید ار شاد فرمائی که حق پر ہونے کے باوجود بحث ومباحث ہے پر ہین کرے۔ ہماری زبان کی آفت میں ہے ایک بڑی آفت "بحث ومباحث" بھی ہے، لوگوں کو اس کا بڑا ذوق ہے، جہال چند افراد کی مجلس جی اور کوئی موضوع نکا، اس پھراس موضوع پر بحث ومباحث شروع ہوگیا۔ وہ مباحث بھی ایسی نضول باتوں کا جن کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آ ثرت میں کوئی فائدہ ہے اور کھے اُ یہ بحث ومباحث

الی چیزے جو انسان کے باطن کو تباہ کرویتا ہے۔ حفرت امام مالک رحمة الله علیہ فرماتے بن:

﴿ الممراء يذهب بنور العلم ﴾ "بحث ومماحث علم ك نوركو تباه كرويتا ب"-

اور بئث ومباحثہ کی عادت عالموں میں زیادہ ہوتی ہے، اس لئے کہ ہر عالم یہ جمعتا ہے کہ میں ذیادہ ہوتی ہے، اس لئے کہ ہر عالم یہ جمعتا ہے کہ میں زیادہ جاتا ہوں، اگر دو سرے نے کوئی بات کہدی تو اس سے بحث مباحثہ کرنے کو تیار، اور اس مباحثہ میں گھنٹوں خرج ہورہے ہیں، چاہے وہ مباحثہ زبانی ہو یا تحریری ہو۔ بس اس میں وقت صرف ہو رہا ہے۔

## اینی رائے بیان کر کے علیحدہ ہوجائیں

سیدھی ہی بات یہ ہے کہ اگر تمہاری دائے دو مرے کی دائے ہے مختلف ہے تو تم اپنی دائے بیان کردو کہ میری دائے ہے اور دو مرے کی بات من لو، اگر سمجھ بیس آتی تو بس یہ کہدو کہ تمہاری بات سمجھ بیس آبی تو بس یہ کہدو کہ تمہاری بات سمجھ بیس جو آرہا ہے تم اس پر عمل کرلو اور میری سمجھ بیس جو آرہا ہے تم اس پر عمل کرلو اور میری سمجھ بیس جو آرہا ہے بیس اس پر عمل کردن گا۔ بحث کرنے ہے پچھ حاصل نہیں۔ اس کے کہ جث دمباحث بیس اس بر مختص یہ جاہتا ہے کہ بیس دو سرے پر غالب آجاؤں، میری بات او تج رہے، اور دو سرے کو ذیر کرنے کی فکر بیس رہتا ہے، اس کے نتیج میری بات او تج رہے، اور دو سرے کو ذیر کرنے کی فکر بیس رہتا ہے، اس کے نتیج بیس بیس بی بی بی بو اور دو سرا توتی ہے کہ جس طرح بھی ہو اس دو سرے کو ذیر کرنا ہے۔ حضور سلی اللہ علیہ و سلم نے اس حدیث بیس بھی ہو اس دو سرے کو ذیر کرنا ہے۔ حضور سلی اللہ علیہ و سلم نے اس حدیث بیس رہا ہے، پھر بھی بحث ومباحث مت کرو، بس اپنا سیح موقف بیان کردہ اور اس ہے کہد رہا ہے، پھر بھی بحث ومباحث مت کرو، بس اپنا سیح موقف بیان کردہ اور اس ہے کہد دو کہارا میں ہے تو آس حدیث بیس نے آئے تو تم جانو، تمہارا کام جانے۔ تو اس حدیث بیس حق بات پر بھی بحث ومباحث ہے ممانعت فرمادی۔

#### سورة كافرون كے نزول كامقصد

سورة "قل يا يها الكافرون" جس كو ايم اور آپ نماز من برهمة إلى، يه اى مقصد كو بتائے كے لئے نازل او كى ہے۔ وہ اس طرح كه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في اپنا توحيد كا پيام كفار كمه كے سامنے وضاحت كے ساتھ بيان فرا ديا، اس كے ولائل بيان فرا دئ، ليكن بيان كرنے كے بعد جب بحث ومباحث كى نوبت اس كے ولائل بيان فرا دئ، ليكن بيان كرنے كے بعد جب بحث ومباحث كى نوبت آئى، تو اس وقت يه سورة نازل ہوئى:

﴿قُلْ یَا ایها الْکَفُرُونُ۞ لااعبد ماتعبدُونُ۞ ولاانتم عبدُون مااعبد۞ ولا انا عابد ماعبدَتم۞ ولا انتم عبدُون ما اعبد۞ لَكُم دينكم ولي دين۞﴾ (عورة كافرون)

آب فرما دیجئے اے کافرو! تم جس کی عبادت کرتے ہو، میں اس
کی عبادت نہیں کرتا، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی
میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس
کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس
کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارا دین تمہارے ساتھ اور میرا
دین میرے ساتھ "۔

مطلب یہ ہے کہ یں بحث ومبادشہ کرتا نہیں چاہتا، جو حق کے دلائل تھے وہ واضح کر کے بتادے، سمجھا دے، اگر قبول کرتا ہو تو اپی فلاح اور کامیائی کی خاطر قبول کرلو، آھے فضول بحث ومبادشہ میں وقت ضائع کرتا نہ تمہارے حق میں مغید ہے اور نہ میرے حق میں مغید ہے، لکم دین کم ولی دین تمہارے لئے تمہارا دین اور میں۔

#### دو سرے کی بات قبول کر لوورنہ چھوڑدو

و کھے، خالص کفراور اسلام کے معاطے میں بھی اللہ تعالی نے یہ فرما دیا کہ یہ کہہ دو کہ میں بھڑا نہیں کرتا اور بحث ومباحثہ میں نہیں پڑتا۔ جب کفراور اسلام کے معاطے میں نہیں پڑتا۔ جب کفراور اسلام کے معاطے میں یہ تھم ہے تو اور دو سرے مسائل میں اس سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہوا گئی ہماری حالت یہ ہے کہ ہر وقت ہمارے ورمیان بحث ومباحثہ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہ باطن کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ اگر کسی سے کسی مسئلے پر کوئی بائ کرنی ہو تو طلب حق کے ساتھ بات کرو، اور حق پہنچانے کے لئے بات کرو، اپنا کرف بیان کرو، و سرے کا موقف من او، سمجھ میں آئے تو قبول کرلو، سمجھ میں نہ وقف بیان کرو، و سرے کا موقف من او، سمجھ میں آئے تو قبول کرلو، سمجھ میں نہ کرو۔

#### ایک لامتنابی سلسله جاری موجائے گا

میرے پاس بے تمار لوگ خطوط کے اندر لکھتے رہتے ہیں کہ فلال صاحب ہے اس مسئلے میں بحث ہوئی، وہ یہ دلیل چیش کرتے ہیں، ہم ان کا کیا ہواب دیں؟ ۔ اب بتاہے، اگر یہ سلسلہ آئے ای طرح جاری رہے کہ وہ ایک دلیل پیش کریں اور آپ بھے ہے ہو چھ لیس کہ اس کا کیا جواب دیں؟ میں اس کا جواب بتادوں، پھروہ کوئی دو مری دلیل چیش کریں تو پھر تم جھے ہے پوچھو گے کہ اس دلیل کا کیا جواب دیں، تو اس طرح ایک لامتانی سلسلہ جاری ہوجائے گا۔ سید ھی ہی بات یہ ہے کہ بحث ومباحث ہی مت کرو، بلکہ ابنا مسلک بیان کردو کہ میرے نزدیک یہ حق ہے، بیس بحث و مباحث ہی مت کرو، بلکہ ابنا مسلک بیان کردو کہ میرے نزدیک یہ حق ہے، بیس بحث ومباحث ہی مت کرو، بلکہ ابنا مسلک بیان کردو کہ میرے نزدیک یہ حق ہے، بیس کم وال کرتا تو اس سے یہ کہ دو کہ تم جانو تمہارا کام جانے، میں جس راستے پر ہوں، ای راستہ پر قائم رہوں کی اس سے نیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم کی گا۔ اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم کی تعنیم تو بی ہے کہ آگر تم سے اور حق پر ہو، پھر بھی بحث ومباحث میں مت پڑو۔

#### مناظرهمفيدنهيس

آخ کل "مناظره" مرنا اور اس مناظرے میں دو سرے کو شکست دینا ایک ہنرہن گیا ہے۔ علیم الاست حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب شخ نے دارالعلوم ویوبند سے فارغ ہوئے تو اس وقت حضرت والا کو باطل فرقول سے مناظرہ کرنے کا بہت شوق تھا، چنانچہ فارغ ہونے کے بعد پچھ عرصہ تک مناظرہ کرنے کا بہت شوق تھا، چنانچہ فارغ ہونے کے بعد پچھ عرصہ تک مناظرہ کر ایم اور جب بھی کسی سے مناظرہ کرتے تو دو سرے کو ذیر بی کردیتے تھے، اللہ تعالی نے قوت بیان خوب عطافرائی تھی۔ لیکن حضرت خود فرائے جی کسی سے مناظرہ کر تا تھاتو ول فرائے ہیں کہ خود من ایم کسی سے مناظرہ کر تا تھاتو ول طرح بھی کسی سے مناظرہ کر تا تھاتو ول طرح بھی کسی سے مناظرہ کر تا تھاتو ول میں ایک ظلمت محسوس ہوتی تھی، پچر بعد میں ساری عمر بھی مناظرہ نہیں کیا، بلکہ دو سرول کو بھی منع ہرتے تھے کہ یہ کچھ فاکمہ مند نہیں ہے، کہیں واقعی ضرورت بیش آجائے اور حق کی وضحت مقصود ہو تو اور بات ہے، ورند اس کو اپنا مضغلہ بنانا ویں کے سائل پر بحث کی وضحت مقصود ہو تو اور بات ہے، ورند اس کو اپنا مضغلہ بنانا دین کے مسائل پر بحث کی وضحت مقصود ہو تو اور بات ہیں تو عام آدی کے لئے الیم دین کے مسائل پر بحث کی نافضول بات ہے۔

## فالتوعقل والے بحث ومباحثہ کرتے ہیں

ا كبر الله آبادى مردوم جو اردو كے مشہور شاع بيں، انہوں نے اس بحث ومباحثہ كے بارے ميں بڑا اچھا شعر كہاہے، وہ يہ كه:

> یڈ بی بحث میں نے کی ہی نہیں فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں

یعنی نہ ہی بحث وہ ارے جس میں فالتو عقل ہو ۔ ہر آدمی کو اس پر عمل کرنا چاہئے ۔۔ البتہ اکر کوئی مسکلہ معلوم نہیں تو کسی جاننے والے سے بوچھ لو، کوئی 149

بات سمجھ نہیں آرہی ہے تو پوچھ لو، طالب حق بن کر معلوم کرلو، لیکن بحث ومباحثہ میں کچھ نہیں رکھا۔

## بحث ومباحثہ سے ظلمت پیدا ہوتی ہے

اس صدیث کی تشریح میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ:
"اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بحث ومباحث سے ظلمت پیدا ہوتی
ہے، کونکہ ایمان کا کامل نہ ہونا ظلمت ہے، اور ای لئے تم اہل
طریقت کو دیکمو کے کہ وہ بحث ومباحث سے سخت نفرت کرتے
ہیں"۔

لینی تصوف اور سلوک کے رائے پر چلنے والے، اولیاء اللہ بحث ومباعث سے سخت نفرت کرتے ہیں۔

#### جناب مودودي صاحب سے مباحثہ كا ايك واقعہ

المارے ایک بزرگ تنے دعرت بابا عجم احمن صاحب رحمة الله علیه جو دعرت تفانوی رحمة الله علیه جو دعرت تفانوی رحمة الله علیه کے محبت بافتہ تنے، اور بڑے عجیب بزرگ تنے، ایک مرتبہ انہول نے محمد فرمایا کہ:

"جتاب مودودی صاحب نے اپنی کتاب "خلافت و ملوکیت" میں بعض صحابہ کرام پر بڑے غلط انداز میں صفحکو کی ہے، تم اس کے ادیر پچھ لکھو"۔

چنانچہ یس نے اس پر مضمون لکھ دیا، اس مضمون پر پھر مودودی صاحب کی طرف سے جواب آیا، اس پر پھریس نے ایک مضمون بلور جواب کے لکھ دیا۔ اس طرح دو مرتبہ جواب لکھا۔ جب حضرت بابا جم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرا

دوسرا جواب پرها، تو مجھ ایک پرچہ لکھا، وہ پرچہ آج بھی میرے پاس محفوظ ہے، اس میں یہ لکھا کہ:

''میں نے تمہارا یہ مضمون پڑھا، اور پڑھ کر بڑا دل خوش ہوا اور دعائمیں نکلیں، اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے''۔

پرتکماکد:

"اب اس مرده بحثا بحثی کو دفنا دیجے"۔

لینی اب یہ آخری مرتبہ لکھ دیا، اور جو حق واضح کرنا تھاوہ کردیا، اب اس کے بعد اگر وہاں سے کوئی جواب بھی آئے تب بھی تم اس کے جواب بھی پچھ مت لکھتا، اس لئے کہ بجر تو بحث ومباحثہ کا وروازہ کھل جائے گا۔ بجرحال، یہ اولیاء الله اس بحث ومباحث ہے تخت نفرت کرتے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی فاکدہ نہیں ہوتا، آج تک آپ نے نبیس دیما ،رگا کہ کسی مزا ظرے کے نتیج میں حق قبول کرنے کی توفی ہوئی ہوئی ہو۔ سوائے وفت ضائع کرنے کے پچھ حاصل نہیں۔

یہ اٹل اللہ بحث ومبائش ہے نفرت کیوں نہ کریں بب کہ نج، کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ الممان کی علامت یہ ہے کہ وہ بحث ومباحث میں نہیں پڑتا"۔ اللہ تعالی جم سب کو بحث ومباحث اور جموث سے نیچنے کی جمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وآحردعوانا ان الحمد للهرب العالمين





مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرم گلش اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر

## لِسَمِ اللَّهِ الرَّظَ فِي الرَّحْ فِي الرَّحْ فِي

## دین سکھنے اور سکھانے کا طریقہ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسا ومن سيئات أعماله، من يهده الله فلا مضلاً له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عبيه وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً.

#### امابعدا

وعن الله عليه وسلم ونحن سنة متقاربون فاقسا عده عشرين يومًا وليلةً الله عليه وسلم ونحن سنة متقاربون فاقسا عده عشرين يومًا وليلةً وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيمًا رفيقًا، فلما طن اثّا قد اشتهينا اهلنا سألنا عمن تركبا بعدنا فاحبرناه فقال ارجعوا إلى اهليكم فاقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني اصلى فاذا حضرت الصلوة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم

(صمح بخاري- كتاب الآذان بإب الآذان للمسافراذا كانوا جماعة)

ترجمه طديث

یہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عند آیک صحابی میں جو قبیلہ بنولیث کے ایک فرد تھے۔ ان کا قبیلہ بدینہ منورہ سے کافی دور ایک بہتی میں آباد تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرائی، یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہوئے کے بعد اپنے گاؤں سے سنرکر کے مدینہ منورہ میں حضور اقدس ملی اللہ علیہ

و سلم کی خدمت میں ساخر ہوئے۔ وہ این حاضری کا واقعہ میں طویل حدیث میں بیان فرارمے میں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدیبہ منورہ حاضر ہوے، اور ہم لوگ سب نوجوان اور ہم عمر تھے، اور ہم نے حضور اقدس صلی اللہ عليه وسلم كى خدمت من مين ون قيام كيا- مين ون ك بعد حضور اقدى صلى الله علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ شاہ ہمیں اپنے گھروالوں کے پاس جانے کی خواہش پیدا ہوری ہے۔ چنانچہ آپ نے ہم سے بوچھا کہ تم اینے گھریں کس کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ لعنی تمہارے گھریس کون کون تمہارے رشتہ دار ہیں؟ ہم نے آپ کو بتادیا ک فلال فلال رشته وار بی - نبی کریم صلی الله علیه وسلم براتسان پر برے ہی مهریان اور بڑے ہی زم خوتے۔ چنانچہ آپ نے ہم ے فرمایا کہ اب تم اپنے گروالوں کے پاس جاوًا اور جار ان کو دین سکھاؤ اور ان کو علم دو کہ وہ دین پر عمل کریں۔ اور جس طرح تم نے مجھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ای طرح تم بھی نماز پڑھو، اور جب نماز کا وقت آب نے تو تم میں ے ایک آدمی اذان دیا کرے، اور تم میں ے جو عمر میں بڑا ہو وہ اوست کرے۔ یہ بدایات دے کر بھر آپ نے ہمیں رخصت

## دین سکھنے کا طریقہ، صحبت

یہ ایک طویل حدیث ہے۔ اس میں ہمارے گئے ہدایت کے متعدد سبق ہیں۔

مب سے پہلی بات جو حفرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عند نے بیان فرمائی:

وہ یہ تھی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ہم نوجوان تھے

اور تقریباً ہیں دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ ورحقیقت

وین سکھنے کا بیمی طریقہ تھا، اس زمانے میں نہ کوئی باقاعدہ مدرسہ تھا اور نہ کوئی

یونیورشی تھی، نہ کوئی کالج تھا اور نہ کابیں تھیں۔ بس دین سکھنے کا یہ طریقہ تھا کہ
جس کو دین سکھنا ،وتا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آجاتا، اور

آکر آپ کو دیکھنا کہ اب کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ صبح سے کے کرشام تک

آب کے کیا معمولات ہیں؟ لوگوں کے ساتھ آپ کاروتیہ کیا ہے؟ آپ گھر میں کس طرح رہتے ہیں؟ یہ سب چیزیں اپنی طرح رہتے ہیں؟ یہ سب چیزیں اپنی آئھوں سے دیکھ وکھ کر حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیب کو معلوم کرتے اور ای سے ان کو دین سمجھ میں آتا۔

#### دوصحبت<sup>۱۱۱</sup> کا مطلب

اللہ تعالیٰ نے دین سیکھنے کا جو اصل طریقہ مقرر فرایا ہے، وہ یکی صحبت ہے، اس

لئے کہ کتاب اور درسہ ہے دین سیکھنا تو ان لوگوں کے لئے ہے جو پڑھے لکھے ہوں، اور پھر شہا کتاب ہے پورا دین بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت الی بنائی ہے کہ صرف کتاب پڑھ لینے ہے اس کو کوئی علم وہنر نہیں آتا، ونیا کا کوئی علم مرف کتاب کے ذریعہ حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ علم وہنر سیکھنے کے لئے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ "محبت" کا مطلب یہ ہے کہ کسی جانے والے کے محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ "محبت" کا مطلب یہ ہے کہ کسی جانے والے کے پاس پچھ دن رہنا اور اس کے طرز عمل کا مشاہدہ کرنا، ای کا نام صحبت ہے اور بی صحبت انسان کو کوئی علم و ہنر اور کوئی فن سکھاتی ہے۔ مثلاً اگر کسی کو ڈاکٹر بننا ہے تو اس کو کسی انجینئر بنا ہے تو اس کو کسی انجینئر بنا ہے تو اس کو کسی انجینئر بنا ہے تو اس کو کسی انجینئر کی صحبت میں رہنا ہوگا۔ اگر کسی کو کھانا پکانا سیکھنا ہے تو اس کو بھی پچھ کی صحبت میں رہنا ہوگا۔ یہاں تنگ کہ اگر کسی کو کھانا پکانا سیکھنا ہے تو اس کو بھی پچھ وقت باور تی کی صحبت میں گزار تا ہوگا اور اس سے سیکھنا پڑے گا۔ اس طرح اللہ وقت باور تی کی صحبت میں کا معالمہ رکھا ہے کہ یہ دین صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔

## صحابه "نے کس طرح دین سیکھا؟

ای وجہ سے اللہ تعالی نے جب مجھی کوئی آسانی کتاب دنیا میں بھیجی تو اس کے ساتھ ایک رسول ضرور بھیجا، ورنہ اگر اللہ تعالی چاہتے تو براہ راست کتاب نازل فرادیتے، لیکن براہ راست کتاب نازل کرنے کے بجائے بیشہ کسی رسول اور پیفیبر کے ذریعہ کتاب بھیجی، تاکہ وہ رسول اور پیفیبر اس کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ

لوگوں کو بتاتے، اور اس رسول کی صحبت اور اس کی ذندگی کے طرز عمل ہے لوگ ہے سیکھیں کہ اس کتاب پر کس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین ہے ہوجھے کہ انہوں نے کس یو نیورٹی میں تعلیم پائی؟ وہ حضرات کون سے مدرے سے فارغ التحصیل شے؟ انہوں نے کون سی کتابیں پڑھی تھیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ ان کے لئے نہ تو ظاہری طور پر کوئی مدرسہ تھا، نہ ہی ان کے لئے کوئی کورس مقرر تھا، نہ کوئی نصاب تعلیم تھا، نہ کتابیں تھیں۔ لیکن ایک صحابی کوئی کورس مقرر تھا، نہ کوئی نصاب تعلیم تھا، نہ کتابیں تھیں۔ لیکن ایک صحابی کے طرز عمل پر ہزار مدر سے اور ہزار کتابیں قربان ہیں، اس لئے کہ اس صحابی نے نبی طرز عمل پر ہزار مدر سے اور ہزار کتابیں قربان ہیں، اس لئے کہ اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اور ایک اور ایک ایک اور اس طرح وہ صحابی بن گئے۔

#### احجمي صحبت اختيار كرو

بہرمال، یہ صحبت ایک چیزے جو انسان کو کیمیا بناتی ہے۔ ای لئے ہمارے تمام بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر دین سیکسنا ہے تو چراپی صحبت درست کرو، اور ایسے لوگوں کے باس جاؤ جو دین کے حال ہیں، وہ صحبت رفتہ رفتہ تمہارے اندر بھی دین کی عظمت و محبت اور اس کی فکر پیدا برے گی، اور اگر فلط صحبت کے اٹرات تم پر ظاہر ہو نگے۔ گی، اور اگر فلط صحبت کے اٹرات تم پر ظاہر ہو نگے۔ اور یہ دین جضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ای طرح چلا آرہا ہے۔ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ کرام تیار ہوئ، اور صحابہ کرام میار ہوئ، اور صحابہ کرام اور محابہ کرام میار ہوئ، اور صحابہ کرام میار ہوئ، اور صحابہ کرام میار ہوئ، اور صحابہ کرام میار ہوئ، اور محابہ کرام میار ہوئ، اور میار ہوئ، اور میار کی صحبت سے تابعین تیار ہوئ، اور تابعین کی صحبت سے تابعین تیار ہوئ، یہ سارے دین کا سلسلہ اس وقت سے لئے کر آج شک ای طرح چاہ آرہا ہے۔

دوسلسك

ميرك والدماجد حفزت مولانا مفتى محمد شفيج صاحب رحمة الله عليه معارف

القرآن من للمعة من كه الله تبارك و تعالى ف انسان كى بدايت ك لي ووسلط جاری فرمائے میں: ایک کتاب الله کا سلسله، اور دو مرا رجال الله کا سلسله ایک الله کی کتاب اور دو سرے اللہ کے آدی۔ یعن اللہ تعالی نے ایسے رجال بیدا فرمائے ہیں جو اس کتاب پر عمل کا نمونہ ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص دونوں سلسلوں کو لے کر جلے تو اس وقت دین کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر مرف کتاب لے کر بیٹھ جائے اور رجال اللہ سے عافل موجائے تو بھی مراہی میں مبتلا موسکتا ہے، اور اگر تنہا رجال الله کی طرف دیکھے اور کتاب اللہ سے عافل ہوجائے تو بھی ممرای میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ لبذا دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔

ای کئے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس وقت دمین کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے، اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جو اللہ تعالٰ کے دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور دین پر عمل پیرا ہیں، جو شخص جتنی محبت اختیار کرے گا وہ اتنا بی دین کے اندر ترقی کرے گا۔ ببرحال، یه حفزات محابه کرام چونکه نی کریم صلی الله علیه وسلم سے دور رہتے تھے، اس لئے یہ حضرات ہیں دن نکال کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور ان بیں دنوں میں دمین کی جو بنیادی تعلیمات تھیں وہ حاصل کرلیں، دمین کا طريقه سيكه ليا اور حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كي محبت سے فيض ياب مو كئے۔

اینے چھوٹوں کا خیال

پھر خود ہی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ نوجوان لوگ ہیں، یہ اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، اس کے ان کو اپنے گھر والوں کی یاد آتی ہوگی اور ان کو اپنے گھر والوں ہے ملنے کی خواہش ہوگی، تو خود ہی حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے ان سے یو چھا کہ تم اپنے گھر میں کس کس کو چھوڑ کر آتے ہو؟ ان میں سے کھھ ایسے نوجوان تھے جو نے شادی شدہ تھے۔ جب انہوں نے بتایا کہ ہم فلال فلال کو چھوڑ کر آئے ہیں تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اب تم اپ مگرول کو

واليس جاؤ-

## گھرسے دور رہنے کا اصول

اس حدیث کے تحت علاء کرام نے یہ مسکد لکھا ہے کہ جو آدمی شادی شدہ ہو،

اس کو کس شدید ضرورت کے بغیرانے گھرے ذیادہ عرصہ تک دور نہ رہنا چاہئے،

اس میں خود اس کی اپی بھی تفاظت ہے اور گھر والوں کی بھی تفاظت ہے۔ کیونکہ
اللہ تعالی نے ہمیں ایسا دین عطا فرایا ہے جس میں تمام جہوں اور تمام جانبوں کی
رعایت ہے، یہ نہیں کہ ایک طرف کو جھکاؤ ہوگیا اور دو سرے پہلو نگاہوں ہے
او جھل ہوگئے، بلکہ اس دین اسلام کے اندر اعتدال ہے، اور اسی لئے اس کو
"اُمَّة وَسَطًا" (درمیانی اُمّت) ہے تعبیر فرایا۔ لہذا ایک طرف تو یہ فرادیا کہ دین
عیمے کے لئے اچھی صحبت اٹھاؤ، لیکن دو سری طرف یہ بتادیا کہ ایسا نہ ہو کہ اچھی
صحبت اٹھانے کے نتیج میں دو سرول کے جو حقوق تمہارے ذیتے ہیں وہ پاال ہونے
محبت اٹھانے کے نتیج میں دو سرول کے جو حقوق تمہارے ذیتے ہیں وہ پاال ہونے
دن تک یہاں قیام کرلیا اور ضروری باتیں تم نے ان ایام کے اندر سکے لیں، اب
تمہارے ذیتے تمہارے گھر والوں کے حقوق ہیں اور خود تمہارے اپنے حقوق ہیں،
اس لئے تم اپنے گمروں کو دائیں جاؤ۔

## دو سرے حقوق کی ادائیگی کی طرف تو تبہ

اب آپ فور کریں کہ انہوں نے ہیں دن میں دین کی تمام تفصیلات تو حاصل نہیں کرئی ہو گئی اور نہ ہی دین کا مارا علم سیھا ہوگا، اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان سے فرمادیتے کہ ابھی اور قربانی دو اور مزید کچھ دن بہاں رہو تاکہ شہیں دین کی ماری تفصیلات معلوم ہوجائیں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے دین کی ضروری باتیں سیکھ لی ہیں، اب ان کو دومرے حقوق کی ادائیگ کے لئے بھیجنا جائے۔

## ا تناعلم سیکھنا فرض عین ہے

یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ وین کے علم کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ دین کا اتناعلم سیکھنا جو انسان کو اپنے فراکفن اور واجبات اداکرنے کے لئے ضروری ہے، مثلاً یہ کہ نماز کیے پڑھی جاتی ہے؟ نمازوں ہیں رکعتوں کی تعداد کتنی ہے؟ نماز ہیں کتنے فراکفن اور واجبات ہیں؟ روزہ کیے رکھا جاتا ہے اور کس وقت فرض ہوتا ہے؟ زلاۃ کب فرض ہوتی ہے اور کتنی مقدار ہیں کن افراد کو اداکی جاتی ہے؟ اور ج کب فرض ہوتا ہے؟ اور یہ کہ کون می چیز طال ہے اور کون می چیز طال ہے اور کون می چیز مطال ہے ور کون می چیز حمال ہے؟ اور ج کب فرض ہوتا ہے؟ اور یہ کہ کون می چیز طال ہے اور کون می چیز مطال ہے مثراب پینا حرام ہے، فیبت کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، معلومات حاصل کرنا جس کے ذریعہ انسان اپنے فرائفن و واجبات اداکر سے اور حرام معلومات حاصل کرنا جس کے ذریعہ انسان اپنے فرائفن و واجبات اداکر سے اور حرام معلومات حاصل کرنا جس کے ذریعہ انسان مرد و عورت کے ذیتے فرض میں ہے۔ یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ "طلب العلم فریصۂ علی کل مسلم و مسلمہ نا میں علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے ذیتے فرض ہے۔ اس سے مراد بھی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے ذیتے فرض ہے۔ اس سے مراد بھی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے ذیتے فرض ہے۔ اس سے مراد بھی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے ذیتے فرض ہے۔ اس سے مراد بھی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے ذیتے فرض ہے۔ اس سے مراد بھی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے ذیتے فرض ہے۔ اس سے مراد بھی

اننا علم حاصل کرنے کے لئے جتنی بھی قربانی دینی پڑے، قربانی دے۔ مثلاً والدین کو چھوڑنا پڑے تو والدین کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑے۔ بیوی کو اور بہن بھائیوں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑے، اس لئے کہ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، اگر کوئی یہ علم حاصل کرنے ہے روکے مثلاً ماں باپ روکیس، بیوی روکے، یا بیوی کو شوہر روکے تو ان کی بات مننا حائز تہیں۔

## یہ علم فرض کفایہ ہے

علم کی دوہری قتم یہ ہے کہ آدی علم دین کی باقاعدہ پوری تفصیلات حاصل کرنے اور باقاعدہ عالم بنے۔ یہ ہرانسان کے ذیتے قرض عین نہیں ہے بلکہ یہ علم

فرض کفایہ ہے۔ اگر بھے لوگ مالم بن جائمیں تو باقی لوگوں کا فریضہ بھی ادا ہوجاتا ہے۔ مثلاً ایک بستی میں ایک علم ہے اور وین کی تمام ضروریات کے لئے کافی ہے، تو ایک آدمی کے عالم بن بانے سے باتی لوگوں کا فریضہ بھی ماقط ہوجائے گا، اور اگر کوئی بڑی بہتی ہویا شہر ہو تو اس کے لئے جتنے علماء کی ضرورت ہو، اس ضرورت کے مطابق اتنے لوگ عالم بن جائیں تو باتی لوگوں کا فریضہ ساتط ہوجائے گا۔

## دىن كى باتيں گھر والوں كوسكھاؤ

بہرحال ا جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ ان حضرات نے فرض عین کے ابتدر ﴿ مَامَ مُعَا وَهُ مِینَ دَنِ مِن حَاصَلَ كُرلِیا ہے ﴿ اور ابِ ان كُو مزید میبان رو کئے میں یہ اندایشہ ہے کہ ان کے گھروالوں کی حق تلفی نہ ہو، لنذا آپ نے ان حفزات سے فرمایا کہ اب اپنے گھرول کو والیں جاؤ۔ لیکن ساتھ یہ تنبیر بھی فرمادی کہ یہ نہ وہ کے اور الول کے پاس جائز غفات کے ساتھ زندگی گزار نا شروع کردو، میک آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے بیمان رہ کر علم حاصل کیا اور جو کچھ وس ئی باتیں بہاں سیکھیں، وہ بہتی اپنے گھروالوں کو جائر سکھاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر انسان کے ذیتے یہ بھی فرش ب کہ وہ جس طرح خود دین کی ہاتیں سیکھتا ہے، اپنے کھر والوں کو بھی سلما۔۔ ان کو اتنی دین کی ہاتیں سکھانا جن کے ذریعیہ وہ سیجے معنوں میں مسلمان بن سلیں اور مسلمان رہ سکیں، یہ تعلیم دینا بھی ہر مسلمان کے ذنے فرض مین ہے۔ اور یہ الیا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے رمضان میں روزے رکھنا فرض ہے۔ زکوۃ ادا کرنا اور جج ادا کرنا فرض ہے۔ یہ کام جتنے ضروری میں اتنا ہی گھر والوں کو وین سکھانا بھی ضروری ہے۔

## اولاد کی طرف سے غفلت

مارے معاشرے میں اس بارے میں بڑی کو تابی یائی جاتی ہے۔ اچھ خاصے يڑھے لکھے، سمجھدار اور بظاہر دین دار لوگ بھی این اولاد کو دینی تعلیم دینے کی فکر نہیں کرتے اولاد کو نہ تو قرآن کریم سیح طریقے ہے پڑھنا آتا ہے، نہ ان کو نمازوں
کا صیح طریقہ آتا ہے اور نہ ہی ان کو دین کی بنیادی معلومات حاصل ہیں۔ ونیاوی
تعلیم اعلیٰ درج کی حاصل کرنے کے باوجود ان کو یہ بیتہ نہیں ہوتا کہ فرض شنت
میں کیا فرق ہوتا ہے۔ لہذا اولاد کو دین سکھانے کا اثنا ہی اہتمام کرنا چاہئے جتنا خود
نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ جاکر گھروالوں کو تھم دو،
یعنی ان کو دین کی باتوں کا اور فرائض پر عمل کرنے کا تھم دو۔

### كس طرح نماز پڑھنى چاہے

پرفرایا: "ضلُّوا کَمَا وایتمونی اُصَلِّی" یعنی اپ وطن جاگر ای طرح نماز پڑھنا جس طرح تم نے جمعے نماز پڑھتے ہوئے ویکھا ہے۔ اب یہ ویکھتے کہ آپ نے ان ہے صرف یہ نہیں فرایا کہ نماز پڑھتے رہنا، بلکہ یہ فرایا کہ نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے جمعے پڑھتے ہوئے ویکھا ہے۔ یعنی یہ نماز وین کا ستون ہے، اس لئے اس کو ٹھیک آی طرح بجالانے کی کوشش کرلی چاہئے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ثابت اور منقول ہے۔ یہ مسئلہ بھی ہمارے معاشرے میں بڑی توجہ کا طالب ہے۔ اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے بہت ہے لوگ نماز پڑھتے تو بین، لیکن وہ پڑھنا ایما ہوتا ہے جمعے سرے ایک بوجھ اتارویا، نہ اس کی فکر کہ قیام صحیح ہوا یا نہیں؟ رکوع صحیح ہوا یا نہیں، اور یہ ارکان شنت کے مطابق اوا ہوئے یا نہیں؟ اس جلدی جلدی نماز پڑھ کر فارغ ہوگئے اور سرے فریسنہ مطابق اوا ہوئے یا نہیں؟ اس جلدی جلدی نماز پڑھ کر فارغ ہوگئے اور سرے فریسنہ مطابق اوا تک میں مطرح جمعے نماز پڑھتے ہوئے ویک دیکھا ہے اس طرح کمارایتمونی اُصَلِّی بین جس طرح جمعے نماز پڑھتے ہوئے ویکھا ہے اس طرح نماز پڑھے۔

نماز سُنت کے مطابق بڑھنے

د كھے! اگر نماز شنت كے مطابق اس طرح پڑھى جائے جس طرح نبى كريم صلى

الله طلیہ وسلم سے تابت ب تو اس میں کوئی زیادہ وقت خرج نہیں ہوتا، نہ ہی زیادہ منت لگتی ہے، بلکہ اتنانی وقت صرف ہو گا اور اتن ہی محنت خرج ہو گی جنتنی کہ اس طریقے سے پڑھنے میں اُن ب جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑا سے وهیان اور توجه کرلی جائے کہ جو نماز میں بڑھ رہا ہوں وہ سنت کے مطابق ہوجائے، تو اس تو خیہ کے متبعے میں وی نماز شنت کے نور ہے منور ہوجائے گی، اور غفلت ہے انے طریقے سے بڑھتے رہوئے تو فریضہ تو اوا ہوجائے گا اور نماز چھوڑنے کا گناہ بھی نہ ہوگا، لیکن شنت کا جو نور ہے، جو اس کی برکت ہے اور اس کے جو فوائد ہیں وہ حاصل نہ ہو تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ای مجلس میں تنعیل سے یہ عرض کیا تھا کہ شنت کے مطابق کس طری نماز پڑھی جاتی ہے، وہ بیان قلم بند ہو کر شائع ہوچکا ہے جس كانام "نمازي سُنت ك مطابق رهيئ" ب- يه ايك جهونا سارسال ب اور عام طور پر لوگ نماز میں :و خطیاں کرتے میں اس میں اس کی نشاندی کردی ہے۔ آپ اس رسالے کو پڑھیں اور پھرانی نماز کا جائزہ لیں، اور یہ ویکھیں کہ جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں، اور جو طریقہ اس رسالے میں لکھا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس رسالے کے مطابق نماز پڑھنے میں کوئی زیادہ وقت خرخ نہیں ہوگاہ زیادہ محنت نہیں گلے گی، لیکن شنت کا نور حاصل ہوجائے گا۔ لبذا ہر مسلمان کو اس کی فکر کرنی جائے۔

## حفرت مفتى اعظم ً كانماز كى درستى كاخيال

میرے والد ماجد اللہ علیہ کی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تراسی (۸۳ ماری اللہ علیہ کی تراسی (۸۳ مال کی عمر میں وفات ہوئی۔ بچپن سے دین بی پڑھنا شروع کیا، ساری عمردین بی کی تعلیم دی اور فق کیمے، بہاں تنگ کہ ہندوستان میں وارالعلوم ولویند کے مفتی اعظم قرار پائے۔ پھر جب پاکستان تشریف لائے تو یہاں پر بھی "مفتی اعظم" کے لقب سے مشہور ہوئے، اور بلامبالغہ لاکھوں فقوں کے جواب زبائی اور اعظم" کے لقب سے مشہور ہوئے، اور بلامبالغہ لاکھوں فقوں کے جواب زبائی اور

تحریری دیے، اور ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری۔ ایک مرتبہ فرمانے گئے کہ میری ساری عمر نقہ پڑھنے پڑھانے میں گزری، لیکن اب بھی بعض او قات نماز پڑھتے ہوئے ایک صورت حال پیدا ہوجاتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کروں، چنانچہ نماز پڑھنے کے بعد کتاب دکھ کریہ پتہ لگاتا ہوں کہ میری نماز ورست ہوئی یا نہیں؟ لیکن میں لوگوں کو دکھتا ہوں کہ کسی کے دل میں یہ خیال ہی پیدا نہیں ہو تا کہ نماز درست ہوئی یا نہیں؟ بس پڑھ لی، اور شنت کے مطابق ہونے یا نہ ہونے کا خیال تو بہت دور کی بات ہے۔

نماز کی مغوں میں روزانہ یہ منظر نظر آتا ہے کہ لوگ آرام سے بالکل بے یرواہ ہو کر نماز میں کھڑے ہوئے سر کھجا رہے ہیں یا دونوں ہاتھ چبرے پر پھیر دہے ہیں۔ یاد رکھے اس طرح اگر دونوں ہاتھ ہے کوئی کام کرلیا اور اس حالت میں اتنا وقت كزر كيا جتني دير من تين مرتبه "سبحان دسي الاعلى" كي تبيع برهي جاسك تو بس نماز ٹوٹ منی، فاسد ہو منی، فریضہ ہی ادا نہ ہوا، لیکن لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بعض او قات دونوں ہاتھوں سے کپڑے درست کررہے ہیں یا دونوں ہاتھوں ے پینے صاف کررہے ہی، حالانکہ اس طرح کرنے میں زیادہ وقت لگ جائے تو نمازى فاسد موجاتى بـ ياد ركھ أنماز من ايك ميت اختيار كرنا جس سے ويكھ والا یہ سمجھے کہ شاید یہ نماز نہیں بڑھ رہا ہے، تو ایس ایئت سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص نماز میں ایک ہاتھ سے کام کرے، اس کے بارے میں فقباء کرام نے یہ سکد لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رکن میں مسلسل تین مرتبہ ایک ہاتھ سے کوئی کام کرے کہ ویکھنے والا اے نماز میں نہ سمجھے تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ ای طرح تجدہ کرتے وقت چیٹانی تو زمین پر تکی ہوئی ہے لیکن دونوں یاؤں زمین سے الفے ہوئے ہیں، اگر پورے حدے عل دونوں پاؤل پورے الفے رہے اور ذرا ی دیر کے لئے بھی زمین پر ند مجلے تو مجدہ ادا ند ہوا، اور جب مجدہ ادا ند ہوا تو نماز بھی

دېرست نه هو کی۔

### صرف نیت کی در ستی کافی نہیں

یہ چند باتیں مثال کے طور پر عرض کردس۔ ان کی طرف توجہ اور دھیان نہیں، اور ان کی اصلاح اور در تی کی فکر نہیں، بلکہ ان کی طرف سے غفلت ہے، وقبت بھی خرج كردب بين، نماز بمي إه رب بين، ليكن اس كو صحح طريق ، اداكرنيكي فکر نہیں، اس کا بیجہ یہ ہے کہ کری کرائی محنت اکارت جاری ہے۔ اور اب تو یہ عال ہے کہ اگر کسی کو بتایا جائے کہ بھائی افراز میں ایس حرکت نہیں کرنی چاہئے، تو ایک کسالی جواب ہر شخص کو یاد ہے، بس وہ جواب دے دیا تا ہے، وہ یہ کہ: انما الاعمال بالنيات. يد ايا جواب ب جو مرجك جاكر قث موجاتا ب\_ يعنى الدى نيت تو درست ب ادر الله ميال نيت كو ديمين والله جن ارب بعالى! الر نیت ہی کافی تھی تو یہ سب تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی، بس محریس بیند کر نیت كر ليت كه جم الله ميال كي نمازيره رب بي، بس نماز ادا موجاتي- ارب بعالي انيت ك مطابق عمل بهى تو چائے، مثلاً آب نے يہ نيت توكرلى كه: هي لامور جارم مول اور کوئٹ والی گاڑی میں بیٹھ گئے، تو کیا خالی یہ نیت کرنے سے کہ میں لاہور جارہا ہوں۔ کیا تم لاہور بینج جاؤ کے؟ ای طرح اگر نیت کرلی کہ میں نماز بڑھ رہا ہوں، لیکن نماز مرجے کا صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا، تو تنہا نیت کرنے سے نماز کس طرح ورست بوكى؟ جب تك وه طريقه اختيار ندكيا بهو جو جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم لے بیان فرمایا ہے۔ ای لئے آپ نے ان نوجوانوں کو رخصت کر اللے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھوجس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ الله تعالى عم سب كو سُنت كے مطابق نماز ير من كى توفق عطا فرما ع - آمن

اذان کی اہمیت

يرآب نے ان ے فرايا: فاذا حضرت الصلوة فليؤذن لكم أحدكم

100)

یعی جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں ہے آیک تحفی اذان دے۔ یہ اذان دیا مسنون ہے۔ اگر بالفرض کوئی شخص سجد میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ جنگل یا صحراء میں نماز پڑھ رہا ہے، تو اس وقت بھی شنت یہ ہے کہ اذان دے۔ یہاں نگ کہ اگر آدی اکیلا ہے تب بھی تھم یہ ہے کہ اذان دے کر نماز پڑھے۔ کیونکہ اذان اللہ کے وین کا ایک شعار اور علامت ہے، اس لئے ہر نماز کے وقت اذان کا تھم ہے۔ بعض علاء کرام ہے سوال کیا گیا کہ جنگل اور صحراء میں اذان دینے کیا قائدہ ہے کیا اذان دینے کیا اذان دینے کیا اذان دینے کیا اذان کی آنے کی کوئی امید نہیں ہے، یا مثلاً غیر مسلموں کا علاقہ ہے تو پھراذان دینے ہے کیا فائدہ اس لئے کہ اذان کی آواز کو نہ سنیں ادان کی آواز کو نہ سنیں ادان کی آواز کو نہ سنیں ایک کہ بیکن ہو سکتا ہے کہ جنات اذان کی آواز میں ہو سکتا ہے کہ نماز میں بوسکتا ہے کہ جنات اذان کی آواز میں ہو ہے کہ نماز میں بھر سکتا ہے کہ جنات اذان کی آواز میں ہو ہے کہ نماز میں بھر سکتا ہے کہ جنات اذان کی آواز میں ہو ہے کہ نماز میں شریک ہوجائیں۔ بہرمال، تھم یہ ہے کہ نماز سے پہلے اذان دو، چاہے تم تنہا نماز میں شریک ہوجائیں۔ بہرمال، تھم یہ ہے کہ نماز سے پہلے اذان دو، چاہے تم تنہا نماز میں شریک ہوجائیں۔ بہرمال، تھم یہ ہے کہ نماز میں شریک ہوجائیں۔ بہرمال، تھم یہ ہے کہ نماز میں شریک ہوجائیں۔ بہرمال، تھم یہ ہے کہ نماز میں شریک ہوجائیں۔ بہرمال، تھم یہ ہے کہ نماز میں شریک ہوجائیں۔ بہرمال، تھم یہ ہے کہ نماز میں شریک ہوجائیں۔ بہرمال، تھم یہ ہے کہ نماز میں شریک ہوجائیں۔ بہرمال، تھم یہ ہے کہ نماز سے پہلے اذان دو، چاہے تم تنہا

# بڑے کو امام بنائیں

پر آپ نے ان سے فرایا کہ "ولیؤمکم اکبر کم" لین تم میں سے جو شخص عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرے۔ اصل عکم یہ ہے کہ اگر جماعت کے وقت بہت سے لوگ موجود ہیں تو ان میں جو شخص علم میں زیادہ ہو، اس کو امامت کے لئے آگے کرنا چاہئے۔ لیکن بہال پر چونکہ علم کے اعتبار سے یہ حضرات برابر تھے، سب اکھٹے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، جو علم ایک نے سیکھا، وہی علم دو مرے نے بھی سیکھا، اور عم یہ ہے کہ جب علم میں سب برابر ہوں تو پھر جو شخص عمر میں بڑا ہو، اس کو آگے کرنا چاہئے۔ یہ اللہ تعالی نے بڑے ہوں تو پھر جو شخص عمر میں بڑا ہو، اس کو آگے کرنا چاہئے۔ یہ اللہ تعالی نے بڑے قری کا ایک اعزاز رکھا ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے عمر میں بڑا بنایا ہے، چھوٹوں کو چاہئے کہ اس کو اپنا بڑا مائیں اور بڑا مان کر اس کو آگے کریں۔

### بڑے کوبڑائی دینا اسلامی ادب ہے

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خيرجو ميوديول كى بستى تقى، وإلى يرايك مسلمان كو ميوديول في قتل كرديا تما، جن صاحب کو قتل کیا گیا تھا ان کے ایک بھائی تھے جو اس مقتول کے ولی تھے، وارث تھے، وہ بھائی اینے چیا کو لئے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بتانے ك لئے آئے كه جارا بھائى قتل كرديا كيا، اب اس كا بدلد لينے كاكيا طريقه جونا چاہئے۔ چونکہ یہ جو بھائی تھے، یہ رشتہ کے امتبارے مقول کے زیادہ قریبی تھے، اور دوسرے چاتھے۔ یہ دونول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنیج اور معتول کے بھائی نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی شروع کردی، اور چیا خاموش میٹھے تھے، تو اس وقت حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے بھائی ے فرمایا کہ "کتبر الکُنر" بڑے کو بڑائی دو۔ لیعنی جب ایک بڑا تمہارے ساتھ موجود ہے تو پھر تمہیں مفتلو کا آغاز نہ کرنا چاہے، بلکہ تمبیں اپنے چیا کو کہنا عابنهٔ که منفظو کا آغاز وه کرین ، پھر جب ضرورت ہو تو تم بھی ور میان میں منفتکو کرلینا، لیکن بڑے کو بڑائی دو۔ یہ بھی اسلامی آداب کا ایک نقاضہ ہے کہ جو عمر میں بڑا ہو، اس کو آگے کیا جائے۔ اگر چہ اس کو دو سری کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، صرف بڑی عمر ہونے کی فضیلت صاصل ہے، تو اس کا بھی اوب اور لحاظ کیا جائے اور اس کو آگے رکھا جائے، نہ کہ چھوٹا آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ ای لئے آپ نے ان نوجوانوں سے فرمایا کہ جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں جو عمر میں بڑا ہو، اس کو امام بنادو۔ اس لئے کہ امامت کامنصب ایسے آدمی کو دینا جاہئے جو سب میں علم کے امتبارے فائق ہویا کم از کم عمرے اعتبارے فائق ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمت اور تونیق عطا فرمائے۔ آمین

و آخر دَعُو الله الكَمْدُ للَّهِ رَبِّ العُلمين



مقام خطاب: جامع مجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحي خطبات : جلد نمبره ١٠

# لِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الرَّحْمُ مُ

# استخاره كالمسنون طريقه

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤس به وسوکل علیه، ومعود بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالیا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد آن لا آله آلا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحانه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًا کثیرا۔

#### امايعدا

وعن مكحول الازدى رحمه الله تعالى قال. سمعت ابن عمر رصى الله تعالى عبد يقول: ان الرجل يستخير الله تبارك و تعالى فيحنارله، فيستحط على ربه عزوجل، فلايلنث ان ينظر في العاقبة فاذا هو حير له ( آباب الإم لابن مبارك، زيادات الزحد ليم بن حدد، باب في الرضا بالقناد مقدم )

### حديث كامطلب

یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عبما کا ایک ارشاد ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابنیں او قات انسان اللہ تعالیٰ ہے استخارہ کرتا ہے کہ جس کام میں میرے لئے فیرہو وہ کام ہوجائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے وہ کام اختیار فرمادیے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، لیکن ظاہری اغتبار ہے وہ کام اس بندہ کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ بندہ اپ پردورہ گار پر ناراض ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ ہے تو یہ کہا تھا کہ میرے لئے اچھاکام خلاش کیجئے، لیکن جو کام ملا وہ تو جھے اچھا نظر نہیں آرہا ہے، اس میں تو میرے لئے اچھاکام خلاش کیجئے، لیکن جو کام ملا وہ تو جھے اچھا نظر نہیں آرہا ہے، اس میں تو میرے لئے تکلیف اور پریشانی ہے۔ لیکن پکھ عرصہ کے بعد جب انجام مائے آتا ہے تب اس کو پتہ جین تھا اور یہ جی رہا تھا کہ وہی میرے لئے جو فیصلہ کیا تھا کہ میرے ساتھ ذیادتی اور نظم ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا صبح ہوتا بعض او قات آثرت میں ظاہر ہوجاتا ہے اور بعض او قات آثرت میں ظاہر ہوجاتا ہے اور بعض او قات آثرت میں ظاہر ہوجاتا ہے اور بعض او قات آثرت میں ظاہر ہوجاتا ہے اور بعض او قات آثرت میں ظاہر ہوجاتا ہے اور بعض او قات آثرت میں ظاہر ہوجاتا ہے اور بعض او قات آثرت میں ظاہر ہوجاتا ہے اور بعض او قات آثرت میں ظاہر ہوجاتا ہے اور بعض او قات آثرت میں ظاہر ہوجاتا ہے اور بعض او قات آثرت میں ظاہر ہوجاتا ہے اور بعض او قات آثرت میں ظاہر ہوجاتا ہے اور بعض او قات آثرت میں ظاہر ہوجاتا ہے اور بعض او قات آثرت میں ظاہر ہوجاتا ہے اور بعض او قات آثرت میں ظاہر ہوجاتا ہے اور بعض او قات آثرت میں ظاہر ہوجاتا ہے اور بعض او قات آثرت میں ظاہر ہوجاتا ہے اور بعض او قات آثرت میں ظاہر ہوجاتا ہے اور بعض او قات آثرت میں ظاہر ہوجاتا ہے اور بعض او قات آثرت میں طاح اور بعض اور بعش اور بعض اور بعش اور بعض اور بعش

اس ردایت میں چند باتی قابل ذکر ہیں، ان کو سجے لینا چاہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالی سے استخارہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے فیر کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ استخارہ کے کہتے ہیں؟ اس بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، عام طور پر لوگ یہ سجھتے ہیں کہ "استخارہ" کرنے کا کوئی خاص طریقہ اور خاص عمل ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی خواب تظر آتا ہے اور اس خواب کے اندر ہوایت وی جاتی ہے کہ فلال کام کرد یا نہ کرد۔ خوب سجے لیس کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہے "استخارہ" کا جو مسئون طریقہ ثابت ہے اس میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ دسلم ہے "استخارہ" کا جو مسئون طریقہ ثابت ہے اس میں اس قدم کی کوئی بات موجود فہیں۔

### استخاره كاطرلقته اوراس كي دعا

واللهم الى استخبرك بعلمك واستقدرك بقدر تك واستلك من فصلك العطيم، فاتك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، والت علام العبول، اللهم الكست تعلم ال هدا الامرخبرلي في ديني ومعيشتي وعاقمة امرى ارقال في عاجل امرى و آجله فيسره لي نم سرك لي فيه وال كست تعلم ال هذا الامرشولي في ديني ومعيمتي وعاقمة امرى اوقال في عاجل امرى و آحله فاصرفه على و اصرفيي عنه و اقدر لي الخبر وسنت كان المارضي به المناوقية المراضي المناوضي المنا

(ترزى كتاب المسلوة باب ماماء في ملاة الاستخارة)

### دعا كاترجمه

اے اللہ! میں آپ کے علم کا واسطہ وے کر آپ سے خیر طلب کرتا ہوں اور آپ کی قدرت کا واسطہ وے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں، آپ غیب کو

جائے والے میں۔ اے اللہ! آپ علم رکھتے ہیں، میں علم جمیں رکھتا۔ لین یہ معالمہ مرے حل میں بہترے یا نہیں، اس کاعلم آپ کو ہے جمعے نہیں۔ ادر آپ قدرت رکھتے ہیں اور میرے اندر قدرت ہیں۔ یا اشدا اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ معالمہ (اس موقع پر اس معالمہ کا تصور ول میں لائے جس کے لئے استخارہ کررہا ہے) میرے حق میں بہتر ہ، میرے دین کے لئے بھی بہتر ہ، میری معاش اور ونیا کے المتبارے مجی بہترے اور انجام کار کے اعتبارے مجی بہترے تو اس کو میرے لئے متذر فرماد بجئے اور اس کو میرے لئے آسان فرماد بیجئے اور اس میں میرے لئے برکت بیا فرادیجے۔ اور اگر آپ کے علم جس یہ بات ہے کہ یہ معالمہ میرے حق جس برا ب، میرے دین کے حل میں بُرا ہے یا میری دنیا اور معاش کے حل میں بُرا ہے یا میرے انجام کار کے اعتبارے براہے تو اس کام کو جھے سے چیروجے اور جھے اس ے چیر دیجے اور میرے لئے خیر مقدر فرادیج جبال بھی ہو۔ لین اگر یہ معالمہ میرے کئے بہتر نہیں ہے تو اس کو تو چھوڑ دیجئے اور اس کے بدلے جو کام میرے لئے بہتر ہواس کو مقدر فراد بجے، پھر جھے اس پر راضی بھی کرد بجے اور اس پر مطمئن -25 Se

دور کعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالی سے یہ وعاکملی تو بس استخارہ ہو گیا۔

# استخارة كاكوئي وقت مقرر نهيس

بعض لوگ یہ مجمعتے ہیں کہ استخارہ ہمیشہ رات کو موتے وقت بی کرنا چاہئے یا عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا چاہئے یا عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا چاہئے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں، بلکہ جب بھی موقع لے اس وقت یہ استخارہ کرلے۔ نہ رات کی کوئی قید ہے، اور نہ دن کی کوئی قید ہے نہ مونے کی کوئی قید ہے۔

### خواب آناضروری نہیں

بعض لوگ یہ سیجیتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب آئے گا اور خواب کے ذریعہ ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ کام کرو یا نہ کرو۔ یاد رکھے! خواب آنا کوئی ضروری نہیں کہ خواب میں کوئی بات ضرور بتائی جائے یا خواب میں کوئی اشارہ ضرور دیا جائے، بعض مرتبہ خواب میں نہیں آتا۔

### استخاره كالمتيجه

بعض حفرات کا کہتا ہے ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خود انسان کے دہل کا رتجان ایک طرف ہوجاتا ہے، بس جس طرف رتجان ہوجائے وہ کام کرئے، اور بکترت ایسا رتجان ہوجاتا ہے۔ لیکن بالفرض اگر کس ایک طرف دل جس رتجان نہ بھی ہو بلکہ دل میں کشکش موجود ہو تو بھی استخارہ کا مقصد بجر بھی حاصل ہے، اس لئے کہ بندہ کے استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالی وہی کرتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حالات ایسے بیدا ہوجاتے ہیں مجروبی ہوتا ہے جس میں بندے کے لئے فیر ہوتی ہوتا ہے جس میں بندے کے لئے کر بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اچانک رکاد ٹیس پیدا ہوجاتی ہیں اور اللہ تعالی اس کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اچانک رکاد ٹیس پیدا ہوجاتی ہیں اور اللہ تعالی اس کو اس بندے سے بیدا فرادیتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالی استخارہ کے بعد اسباب ایسے پیدا فرادیتے ہیں کہ مجروبی ہوتا ہے جس میں بندے کے لئے فیر ہوتی ہے۔ اب فیر کس میں بندے کے لئے فیر ہوتی ہے۔ اب فیر کس

### تمہارے حق میں ہی بہتر تقا

اب جب وہ کام ہوگیا تو اب ظاہری اعتبارے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جو کام ہوا نظر نہیں آرہا ہے، دل کے مطابق نہیں نے، تو اب بندہ الله تعالی ے

شکوہ کرتا ہے کہ یا انڈ! یس نے آپ سے مشورہ اور استخارہ کیا تھا گرکام وہ ہوگیا جو میری مرضی اور طبیعت کے خلاف ہے اور بظاہر یہ کام اچھا معلوم نہیں ہورہا ہے۔
اس پر حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ ارب ناوان! تو اپنی عمدود عقل سے سوچ رہا ہے کہ یہ کام تیرے حق میں بہتر نہیں ہوا، لیکن جس کے نظم میں ماری کا نات کا نظام ہے، وہ جاتا ہے کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھا اور کیا بہتر نہیں نہیں تھا، اس نے جو کیا وہی تیرے حق میں بہتر تھا۔ بعض او قات ونیا میں تجے پتہ جیس جل جیگا کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھ اور ابعض او قات ونیا میں بھی پتہ نہیں جل جیگا کہ تیرے حق میں کہا بہتر تھا اور ابعض او قات پوری ذندگی میں بھی پتہ نہیں جل جیگا کہ تیرے حق میں کہا بہتر تھا۔

### تم بيح كي طرح هو

اس کی مثال ہوں جمیس ہیں ہیں ہے ہے ہو ان باپ کے سامنے کیل رہا ہے کہ فلاں چیز کھاؤں گااور ماں باپ جانتے ہیں کہ اس وقت نیچ کا یے چیز کھائا بیچ کے فلاں چیز کھاؤں گااور ماں باپ جانتے ہیں کہ اس وقت نیچ کا یے چیز کھائا نیچ کے نتصان وہ ہے اور مبلک ہے۔ چنانچہ ماں باپ نیچ کو وہ چیز ہمیں وہتے، اب پی اپنی نادانی کی وجہ ہے ہے جھتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ ظلم کیا، میں جو چیز مانگ رہا تھا وہ چیز جھے نہیں دی اور اس کے بدلے میں جھے کروی کروی ووا کھلارہ ہیں۔ اب وہ بی اس دوا کو اپنے حق میں خیر نہیں سمجھ رہا ہے لیکن بڑا ہونے کے بعد جب اللہ تعالی اس نیچ کو عقل اور فہم عطا قرمائی گے اور اس کو بحد ہے گا کہ میں تو اپنے لئے موت مانگ رہا تھا اور سرے مان باپ میرے لئے ذندگی اور صحت کا راستہ خلاش کررہے تھے۔ اللہ تعالی تو میرے مان باپ میرے لئے زندگی اور صحت کا راستہ خلاش کررہے تھے۔ اللہ تعالی تو استہ افتیار اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہریان ہیں، اس کے اللہ تعالی وہ راستہ افتیار اپنے ہیں جو انجام کار بندہ کے لئے بہر ہوتا ہے۔ اب بعض او قات اس کا بہتر ہوتا

ونيا مِس پته چل جاتا ہے اور بعض او قات ونیا مِس پته نہیں چلتا۔

# حضرت موی علیه السلام کا ایک واقعه

میرے بیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرجہ ایک واقعہ سایا۔ یہ واقعہ میں نے انہیں ہے سا ہے، کہیں کماب میں نظرے نبیں گزرا لیکن کمابوں میں کسی جگہ ضرور منقول ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ

ب ہم كلام بونے كے لئے كوہ طور پر تشريف في جارب تھے تو رائے ميں الك شخص نے معزت موی عليه السلام سے كہا كه معزت! آپ الله تعالى سے ہم كلام

ہونے کے لئے تشریف لے جارہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلای کا شرف طامل ہوگا اور اپن خواہشات، اپن ٹمنائی اور اپن آرزو کی اللہ تعالیٰ کے سامنے

پیش کرنے کا اس سے زیادہ اچھا موقع اور کیا ہوسکتا ہے، اس لئے جب آپ وہاں مینیس تو میرے دیا ہے۔ چنجیس تو میرے دین میں بھی دعا کرد بچئے گا۔ کیونکہ میری زندگی میں مصیبتیں بہت میں اور میرے اور طرح طرح اور میرے اور طرح طرح

کی پریٹانیوں میں گرفآر موں۔ میرے لئے اللہ تعالی سے یہ دعائیجے گا کہ اللہ تعالی بھے راحت اور عافیت عظافرادی۔ حضرت موٹ علیہ السلام نے وعدہ کرلیا کہ اچھی بات ہے، میں تمہارے لئے دعا کروں گا۔

# جاؤہم نے اس کو زیادہ دیدی

جب کوہ طور پر پہنچ تو اللہ تعالی ت ہم کلای ہوئے۔ ہم کلای کے بعد آب کو وہ شخص یاد آیا جس نے دعاکے لئے کہا تھا۔ آپ نے دعاکی یا اللہ! آپ کا ایک بندہ ہے جو قلال جگہ رہتا ہے، اس کا یہ نام ہے، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں آپ

کے سامنے حاضر ہوں تو اس کی پریشانی بیش کردوں۔ یا اشدا دہ بھی آپ کا بندہ ہے،

آب اپنی رحمت سے اس کو راحت عطا فراد یجئے تاکہ وہ آرام اور عافیت میں آجائے اور اس کی مصیبین دور ہو بائیں اور اس کو بھی اپنی نعمیں عطا فرادی۔ اللہ تعالی لئے بوچھا کہ اے موک اس کو تھوڑی نعمت دوں یا زیادہ دوں؟ حضرت موک علیہ السلام نے سوچا کہ جب اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں تو تھوڑی کیوں مانگیں۔ اس لئے انہوں نے اللہ تعالی سے فرمایا کہ یا اللہ اجب نعمت دیمی ہے تو زیادہ ہی دیجے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: جاؤ ہم نے اس کو زیادہ دیمی۔ حضرت موکی علیہ السلام مطمئن ہوگئے۔ اس کے بعد کوہ طور پر جتنے دن قیام کرنا تھا قیام کیا۔

### ساری دنیا بھی تھوڑی ہے

جب کوہ طور سے داہس تریف لے جانے گئے تو خیال آیا کہ جاکر ذرااس بندہ کا مال دیکھیں کہ وہ کس جال جی ہے کونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حق جس دما قبول بخص چنانچہ اس کے کھر جاکر دردازے پر دشک دی تو ایک دو سرا شخص باہر انگا۔ آپ نے فرمایا کہ بجے فلال شخص سے طاقات کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا تو کانی عرصہ ہوا انتقال ہوا کہ اس نے کہا کہ اس کا تو کانی عرصہ ہوا انتقال ہوا کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے نمال دن اور فلال وقت اشال ہوا۔ حضرت موئی علیہ السلام نے اندازد لگایا کہ جس فلال دن اور فلال وقت اشال ہوا۔ حضرت موئی علیہ السلام نے اندازد لگایا کہ جس وقت بی سے حق بی اس کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کا انتقال اندا ہے عرض کیا کہ یا انتقال ہوا ہے۔ اس موئی علیہ السلام بہت پریٹان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا الندا ہے بات میری سمجھ میں نہیں آئی میں نے اس کے لئے عافیت اور راحت مائی می اور نتمت مائی تھی، گر آپ نے اس کو زندگی سے ختم کردیا؟ اللہ تعالی نے فرایا کہ ہم نے تم سے پوچھ تھا کہ تھوڑی اندا کہ وسے دیے تب بھی تھوڑی ہی ہوتی اور اب ہم نے دیں اس کو آخرت اور جن کی وقعی اور اب ہم نے اس کو آخرت اور جن کی جو نعیش دی جی تھوڑی ہی ہوتی اور اب ہم نے آئی سے کہ جو نعیش دی جی ان ان پر واقعی سے بات صادق آئی ہے کہا اس کو آخرت اور جنت کی جو نعیش دی جی ان پر واقعی سے بات صادق آئی ہے کہا اس کو آخرت اور جنت کی جو نعیش دی جی ان بیر واقعی سے بات صادق آئی ہے کہا

وہ زیادہ تعتیں ہیں، دنیا کے اندر زیادہ نعتیں اس کو مل ہی نہیں سکتی تھیں، لہذا ہم نے اس کو آخرت کفتیں عطا فرادیں۔

یہ انسان کس طرح اپنی محدود عقل سے اللہ تعالی کے فیصلوں کا ادراک کرسکا ہے۔ وہی جانتے ہیں کہ کس بندے کے حق میں کیا بہتر ہے۔ ادر انسان صرف فلہر میں چند چیزوں کو دکھ کر اللہ تعالی سے خلوہ کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالی کے فیصلوں کو بُرا مانے لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کرسکا کہ کس کے خق میں کیا بہتر ہے۔

### استخاره كرنے كے بعد مطمئن ہوجاؤ

امی وجد سے اس مدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عبما فرمارہ بیں کہ جنب تم کسی کام کا استخارہ کر چکو تو اس کے بعد اس پر مطمئن جوجاد کہ اب اللہ تعالی جو بھی فیصلہ فرمائیں گے وہ خیر بی کا فیصلہ فرمائیں گے، چاہے وہ فیصلہ فلام نظر میں تمہیں اچھا نظر نے آرہا ہو، لیکن انجام کے اعتبار سے وہی بہتر ہوگا۔ اور پھر اس کا بہتر ہونا یا تو دنیا بی میں معلوم ہوجائے گا ورنہ آخرت میں جاکر تو یتنیناً معلوم ہوجائے گا ورنہ آخرت میں جاکر تو یتنیناً معلوم ہوجائے گا درنہ آخرت میں جاکر تو یتنیناً معلوم ہوجائے گا کہ اللہ تعالی نے جو فیصلہ کیا تھا وہی میرے حق میں بہتر تھا۔

### استخاره كرنے والاناكام نہيں ہو گا

ایک اور صدیت بیل حضور الدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قربایا۔

﴿ ما خاب من است خارولانلد م من است شاو ﴾

(جم الزوائد الله م صف ۲۹۱)

این جو آدی این متالمات میں استا، و کرتا ہو وہ مجی ناکام نہیں ہوگا اور جو شخص این کاموں میں مشورہ کرتا ہو وہ مجی نادم اور پشیان نہیں ہوگا کہ میں نے یہ

کام کیوں کرلیا یا ہیں نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اس لئے کہ جو کام کیا وہ مشورہ کے بعد نہیں اور اگر نہیں کیا اور اگر نہیں کیا تو مشورہ بے بعد نہیں کیا، اس وجہ ہے وہ نادم نہیں ہوگا۔

'س حدیث یں یہ جو فربایا کہ استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوگا، مطلب اس کا بجی ہے کہ انجام کار استخارہ کرنے والے کو ضرور کامیابی جوگی، چاہے کسی موقع پر اس کے دل جس یہ خیال بھی آب نے کہ جو کام ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، لیکن اس خیال کے آنے کہ باوجود کامیابی ای شخص کو ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے۔ اور جو شخص مشورہ کر کے کام کرے گا وہ چھتائے گا نہیں، اس لئے کہ بالفرض اگر دہ کام شخص مشورہ کر کے کام کرے گا وہ چھتائے گا نہیں، اس لئے کہ بالفرض اگر دہ کام نی خور رائی ہے اور اپنی تو رائی ہے اور بڑوں خور رائی ہے اور اپنی خیل ہو تے پر نہیں کیا تھا بلکہ اپنے ووستوں سے اور بڑوں اپنی خور رائی سے اور اپنی ٹی اس بات کی تعالیٰ کے حوالے ہے کہ وہ جیسا بی خواج ہے کہ وہ جیسا جا ہی خواج ہے کہ وہ جیسا کی نیملہ فرادیں۔ اس لئے اس حدیث میں دو باتوں کا مشورہ وزیا ہے کہ جب بھی مشورہ کی کام میں مختلش ہو تو دو کام کرلیا کرد، ایک استخارہ اور دو مرے استخارہ یعنی مشورہ۔

### استخاره كي مختضردعا

اوپر استخارہ کا جو مسنون طریقہ عرض کیا، یہ تو اس وقت ہے جب آدمی کو استخارہ کرنے کی مہلت اور موقع ہو، اس وقت، تو دو رکعت پڑھ کر وہ مسنون دعا پڑھ۔ لیکن بیا او قات انسان کو اتنی جلدی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کو پوری دو رکعت پڑھ کر دعا کرنے کا موقع ہی نہیں ہوتا، اس لئے کہ اچانک کوئی کام سائے آسااار فوراً اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس موقع کے لئے خود نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعقین فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے۔

### ﴿ اَللَّهُمَّ حِزْلِي وَاحْتَزْلِيْ ﴾

(كنزل العمال: جلدى عديث تبر١٨٠٥)

اے اللہ! میرے کے آپ پند فراد بجئے کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہئے۔ بس یہ وعا پڑھ کے۔ اس کے علاوہ ایک اور وعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے۔

﴿ اَللَّهُمَّ اهْدِينَ وَسُدِدْيِيْ ﴾

(معج مسلم ابواب الذكر والدعاء الب التعوذ من شرما عمل)

ات الله أميرى مجع مدايت فرائي اور جمع ميده راست ر ركف اى الله اور مسنون دعاب.

﴿ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّلِيلُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللّلِهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّالِلللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(ترفدي كاب الدعوات باب نمبرا)

اے اللہ اجو سمج راست ہے وہ میرے ول پر القا فرماد یجئے۔ ان دعاؤں میں ہے جو رما یاد آجائے اس کو ای وقت پڑھ لے۔ اور اگر عربی میں دعا یاد نہ آئے تو اردو ہی میں دعا کر لو کہ یا اللہ الجحے یہ کشکش پیش آئی ہے آپ مجمعے سمج راستہ دکھا دیجئے۔ اگر زبان سے نہ کہہ سکو تو ول ہی ول میں اللہ تعالی ہے کہہ وو کہ یا اللہ ایہ مشکل اور یہ پریٹانی چیش آئی ہے، آپ سمج راستہ ول میں ڈال دیجئے۔ جو راستہ آپ کی رضا کے مطابق ہو اور جس میں میرے لئے خیر ہو۔

# حفنرت مفتئ أعظمه كامعمول

میں نے اپ والد ماجد مفتی اعظم پاکتان حفرت مولانا مفتی محر شفع صاحب رحمة الله عليه كو سارى عمريه عمل كرتے ہوئے ويكھا كه جب بمى كوئى ايما معالمه

چین آتاجی میں فورا فیصلہ کرنا ہو تا کہ یہ دو رائے ہیں، ان میں ہے ایک رائے کو افتیار کرتا ہے تو آپ اس وقت چند لمحول کے لئے آنکھ بند کر لیتے، اب ہو شخص آپ کی مازت ہے واقف نہیں اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ آنکھ بند کر کے کیا کام ہورہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ آنکھ بند کر کے ذرا می دیر میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کر لیتے اور دل می دل میں اللہ تعالی ہے دعا کر لیتے کہ یا اللہ! میرے سائے یہ کشکش کی بات چین آئی ہے، میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا فیصلہ کروں، آپ میرے دل میں دو باف ڈال ویجئ جو آپ کے نزدیک بہتر ہو۔ بس دل ہی دل میں یہ چھوٹا سا اور مختم سا استخارہ ہو گیا۔

# ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرلو

میرے آخ صرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ عمرہ فرمایا کرتے ہے کہ جو الشخص ہرکام کرنے ہے بہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرلے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اس لئے کہ حمییں اس کا اندازہ نہیں کہ تم نے ایک لیحہ کے اندر کیا ہے کیا کرلیا، اس ایک لیحہ کے اندر تم نے اللہ تعالیٰ ہے رشتہ جوڑ لیا، اللہ تعالیٰ ہے کہ ماتھ اپنا تعنیٰ قائم کرلیا، اللہ تعالیٰ ہے خیرمانگ کی اور اپنے لئے صبح راستہ طلب کرلیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تمہیں صبح راستہ مل گیا اور دو سری طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعنیٰ قائم کرنے کا اجر بھی مل گیا اور دعا کرنے کا بھی اجر و تواب مل گیا، کیونکہ انٹہ تعالیٰ اس بات کو بہت پند فرماتے ہیں کہ بندہ ایسے مواقع پر جھی مل گیا، کیونکہ انٹہ تعالیٰ اس بات کو بہت پند فرماتے ہیں کہ بندہ ایسے مواقع پر جھی انسان کو اللہ تعنیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت ڈالنی چاہجے ضبح ہے لے کرشام انسان کو اللہ تعنیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت ڈالنی چاہجے ضبح ہے لے کرشام شک نہ توانے کئے واقعات ایسے پیش آتے ہیں جس میں آوی کو کوئی فیملہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ اس وقت فورا ایک کھ کے لئے اللہ تعالیٰ ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ اس وقت فورا ایک کھ کے لئے اللہ تعالیٰ ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ اس وقت فورا ایک کھ کے لئے اللہ تعالیٰ ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ اس وقت فورا ایک کھ کے لئے اللہ تعالیٰ ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ اس وقت فورا ایک کھ کے لئے اللہ تعالیٰ ہے

رجوع كرلو، يا الله أميرك ول من وه بات وال ويجع جو آب كى رضاك مطابق مو-

# جواب سے بہلے دعا کامعمول

حیم الامت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی قدس الله مره فرایا کرتے ہے کہ بھی اس سے تخلف نہیں ہوتا کہ جب بھی کوئی شخص آکر یے کہتا ہے کہ حفرت ایک بات پو چھی ہے تو جس اس وقت فوراً الله تعالی کی طرف رجوع کرتا ہول کہ معلوم نہیں یہ کیابات پو چھے گا؟ اے اللہ ایہ شخص جو موال کرنے والا ہے اس کا سیح جواب میرے ول جس ڈال و جھے ہی بھی اس رجوع کرنے کو ترک آپ کا سیح جواب میرے ول جس ڈال و جھے ہی بھی اس رجوع کرنے کو ترک آپ کی کرتا ہوں۔ یہ ہم الله تعالی کے ماتھ تعلق۔ لہذا جب بھی کوئی بات پیش آئے فوراً الله تعالی کی طرف رجوع کراو۔

المارے حضرت واکم عبدالحق صاحب رحمة اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ بھائی!
اپنے اللہ میاں سے باتی کیا کرو کہ جبال کوئی واقعہ چیش آئے اس میں فورا اللہ تعالیٰ سے مدد ماتک لو، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرلو، اس میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرلو اور اپی ذار کی میں اس کام کی عادت وال لو۔ رفتہ رفتہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کردیت ہے، اور یہ تعلق انتا مضبوط ہوجاتا ہے کہ بجر ہر دقت اللہ تعالیٰ کا دھیان ول میں رہتا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہے کہ کہاں کرو گے وہ مجاہدات اور ریاضیں جو بچھلے صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کر کے چلے گئے، لین میں حہیں ایسے چلئے بتاریتا ہوں کہ اگر تم ان پر عمل کرلو گے تو انشاء اللہ جو مقدود مصود اصل میں حہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا قائم ہوجانا، وہ انشاء اللہ ای طرح صاصل موجائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توقیق عطا فرمائے۔ آئین ہوجائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توقیق عطا فرمائے۔ آئین

وآخردعوانا ان الحمدلله رب العالمين





مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرم گلش اقبال کراچی

ونت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۰

# لِسُمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ

# احسان كابدله، احسان

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلاً له و من يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً-

#### اما بعد!

﴿عن حابر بن عبدالله رضى الله عه قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم: من اعطى عطاء قوجد قليحزبه، و من لم يحد فليثن فان من اثنى فقد شكر، و من كتم فقد كفر، و من تحلى بمالم يعطه كان كلابس ثوبي زور ﴾ ورئمذي، كتاب الروائصلة، باب ماحاء في المتشبع بمالم يعطه)

### حديث كاترجمه

حفرت جابر بن عبد الله رضى الله عنه فرماتے ہیں که نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے اور اس کے پاس نیکی کا بدله دینے کے لئے کوئی چیز موجود ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اس نیکی کا بدلہ دے، اور اگر اس کے پاس کوئی ایس چیز نہ ہو جس ہے وہ نیکی کا بدلہ دے سکے، تو کم از کم یہ کرے کہ جو نیکی اس کے باس کی تعریف کرے کہ اس کی تعریف کرے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ احسان اور یہ نیکی کی ہے اس لئے کہ جس شخص نے اس کی تعریف کردی تو گویا کہ اس نے اس کا شکریہ ادا کردیا، اور اگر اس شخص نے اس کی تعریف کردی تو گویا کہ اس نے اس کا شکریہ ادا کردیا، اور اگر اس شخص نے اس نیکی اور احسان کو چھپا کر رکھا تو اس نے اس کی ناشکری کی۔ اور جو شخص اس چیزے آراستہ ہوا جو اس نو نہیں دن گئی تو اس نے گویا جھوٹ کے دو کیڑے پئے۔

### نيكى كابدله

حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدیث میں دو باتوں کی تعلیم دی ہے۔
ایک یہ کہ اگر کوئی شخص کی دو سرے کے ساتھ اچھا پر تاؤ کرے، یا کوئی نیکی کرے،
تو اس کو چاہئے کہ جس نے اس کے ساتھ نیلی کہ ہے، اس کو اس کا بنی نہ بدلہ جس کا
دے۔ دو سری صدیث میں اس بدلہ کو "مکافات" سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ بدلہ جس کا
ذکر حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم فرما رہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آبی اس
احساس کے ساتھ دو سرے سے اٹھا پر تاؤ کرے کہ اس نے چونکہ میرے ستھ نیلی
کی ہوتہ تو میں بھی اس سے ساتھ کوئی نیک سلوک کردں۔ یہ بدلہ دینا تو حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخص آپ کے ساتھ اچھا معالمہ کرتا، یا کوئی ہدیہ پیش
کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ اچھا معالمہ کرتا، یا کوئی ہدیہ پیش
کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ اچھا معالمہ کرتا، یا کوئی ہدیہ پیش
کرتا تو آپ اس کو بدلہ دیا کرتے ہیے، اور اس کے ساتھ بھی اچھائی کا معامد کیا
کرتا تو آپ اس کو بدلہ دیا کرتے ہیے، اور اس کے ساتھ بھی اچھائی کا معامد کیا
کرتا تی تھے۔ اس لئے یہ بدلہ تو باعث اجرو ثواب ہے۔

### "نيوننه" دينا جائز نهي<u>ن</u>

ایک بدلد وہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں مھیل گیا ہے، وہ یہ کہ کس کو بدلہ

دیے کو دل تو نہیں چاہ رہا ہے، لیکن اس غرض ہے دے رہا ہے کہ اگر ہیں نہیں دوں گاتو معاشرے ہیں میری ناک کٹ جائے گی، یا اس نیت ہے دے رہا ہے کہ اس وقت دے رہا ہوں تو میرے بیاں شادی بیاہ کہ موقع پر یہ دے گا۔ جس کو "نیو تہ" کہا جاتا ہے۔ حتی کہ بعض طلاقوں ہیں یہ رواج ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر کوئی کسی کو وتا ہے تو با قامدہ اس کی فہرست بخی ہے کہ فلال شخص نے استے دیے، فلال شخص نے استے دیے۔ پھر اس فہرست کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور پھر دیے، فلال شخص کے بیبال شادی بیاہ کا موقع آتا ہے جس نے دیا تھا تواس کو پوری تب کہ ہیں نے اس کو جتنا دیا تھا، یہ کم از کم اتنا ہی جھے واپس دے گا۔ اور اگر اس ہے کہ دے آتا ہے جس نے دیا تھا تواس کو پوری توقع ہوتی ہے کہ ہیں نے اس کو جتنا دیا تھا، یہ کم از کم اتنا ہی جھے واپس دے گا۔ اور اگر اس ہے کم دے تو پھر گلے شکوے، لڑائیاں شروع ہوجاتی ہیں۔ یہ "بدلہ" بہت شراب ہے۔ اور اس کو قرآن کریم ہیں سورۃ روم ہیں "سود" سے تعیر فرمایا:

﴿ وَمَا اللَّهِ مِنْ رَمَا لِيرَمُوا فِنَى اَمُوالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْمُوا عَنْدَ اللَّهِ، وَمَا اللَّهِ عَنْ زَكُوةٍ تُرِيْدُونَ وَخَهَ اللَّهِ فَاوِلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ (مورة روم) (٣٩)

لینی تم لوگ جو سود دیتے ہو، تاکہ لوگوں کے مالوں کے ساتھ مل کر اس میں اضافہ ہوجائے، تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں اضافہ نہیں ہوتا، اور جو تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر زکوۃ دیتے ہو، تو یمی لوگ اپنے مالوں میں اضافہ کرائے والے ہیں۔"

اس آیت میں اس انہوت کو سود سے تعبیر کیا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص دو سرے کو اس نیت سے دے کہ چونکہ اس نے جھے شادی کے موقع پر دیا تھا، اب میرے ذمے فرض ہے کہ میں بھی اس کو ضرور دول۔ اگر میں نہیں دول گا تو معاشرے میں میری ناک کٹ جائے گی اور یہ جھے مقروض سمجھے گا۔ یہ دیتا گناہ میں

دا هل ہے، اس میں مجھی بتلا نہیں ہونا چاہے، اس میں نہ ونیا کا کوئی فائدہ ہے، اور نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔

# محتت کی خاطر بدله اور مدیه دو

لیکن ایک وہ "بدلد" جس کی تلقین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں۔ یعنی دینے والے کے ول میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ جو میں دے رہا ہوں، اس کا بدلہ جھے ملے گا بلکہ اس نے محض محبت کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لئے اپنے بہن یا بھائی کو بچھ دیا ہو۔ جیساکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

### ﴿تَهَادُوْا فَتَخَالُوْا﴾

لین آپس میں ایک دوسرے کو ہدے دیا کرو، اس سے آپس میں مجبت پیدا ہوگی۔ لہذا اگر آوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرنے کے لئے اپنے دل کے نقاضے سے دے رہا ہے، اور اس کے دل میں دور دور یہ خیال نبیں ہے کہ اس کا بدلہ بھی جھے طے گا، تو یہ دینا بڑی برکت کی چیز ہے۔ اور جس شخص کو وہ ہدیہ دیا گیا وہ بھی یہ سمجھ کر نہ لے کہ یہ "نیونہ" ہے، اور اس کا بدلہ مجھے ادا کرنا ہے۔ بلکہ وہ یہ سوچے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس نے میرے ساتھ ایک اچھائی کروں، اور میں اچھائی کی ہے، تو میرا دل جہتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ اچھائی کروں، اور میں بھی اپنی طاقت کے مطابق اس کو ہدیہ دیکر اس کا دل خوش کروں۔ تو اس کا نام ہے بھی اپنی طاقت کے مطابق اس کو ہدیہ دیکر اس کا دل خوش کروں۔ تو اس کا نام ہے اور اس کی حضور اقدس صلی انلہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ یہ محمود ہدراس کی کوشش کرئی چاہئے۔

### بدله دینے میں برابری کا لحاظ مت کرو

اس "مكافات" كا متيجه يه موتاب كه جب دوسرا شخص تمهارك بديه كابدله

دے گاتو اس بدلہ میں اس کا لحاظ نہیں ہوگا کہ جتنا قیتی ہدیہ اس نے دیا تھا، اتا ہی قیتی ہدیہ میں بھی دوں۔ بلکہ مکافات کرنے والا یہ سوچ گا کہ اس نے اپی استطاعت کے مطابق بدلہ دوں، مثلاً کسی استطاعت کے مطابق بدلہ دوں، مثلاً کسی نے آپ کو بہت قیتی تحفہ دیدیا تھا، اب آپ کی استطاعت قیتی تحفہ دینے کی نہیں ہے تو آپ چھوٹا اور معمولی تحفہ دینے وقت شرائیں نہیں۔ اس لئے کہ اس کا مصد بھی آپ کا دل خوش کرنا تھا، اور آپ کا مقصد بھی اس کا دل خوش کرنا ہے، اور دل چھوٹی چیزے بھی خوش ہوجاتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ جتنا قیتی تحفہ اس نے بھی وات تی تحفہ اس کو دوں، چاہ اس مقصد کے لئے جھی قرض لینا پڑے، چاہ رشوت لینی پڑے، یا اس کے لئے جھی ناجائز ذرائع آلم نی استطاعت ہو، اس کے مطابق تحفہ دو۔ اضیار کرنے پڑیں، ہرگز نہیں، بلکہ جتنی استطاعت ہو، اس کے مطابق تحفہ دو۔

# تعریف کرنا بھی بدلہ ہے

بلکہ اس مدیث بین بہاں کک فرا دیا کہ اگر تمہارے پاس ہدیہ کا بدلہ دیے کے لئے کچھ نہیں ہے تو چر "مکافات" کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم اس کی تعریف کرو، اور لوگوں کو بتاذ کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا اور جھے ہدیہ بس یہ ضرورت کی چیز دیری۔ یہ کہہ کر اس کا دل خوش کر دیتا بھی ایک طرح کا بدلہ ہے۔

### حفرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب ؓ کا انداز

میرے حضرت جناب حضرت ذاکر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ جب کوئی شخص محبّت سے کوئی چیز ہدیہ کے طور پر نے کر آئے تو کم از کم اس پر خوشی کا اظہار کر کے اس کا دل خوش کرو، تاکہ اس کو یہ معلوم ہوجائے کہ تہیں اس ہدیہ سے خوشی ہوئی ہے۔ چنانچہ میں نے حضرت والا کو دیکھا کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس کوئی ہدیہ لے کر آتا تو آپ بہت خوشی ہے اس کو قبول فرماتے، اور فرماتے کہ بھائی اُ یہ تو ہماری پیند کی اور ضرورت کی چیز ہے، آپ کا یہ ہدیہ تو ہمیں بہت پیند آیا، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ بازار ہے یہ چیز خرید لیں گے۔ یہ الفاظ اس لئے فرماتے تاکہ دینے والے کو یہ احساس ہو کہ ان کو میرے ہدیہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو جائے۔ اور ہوئی ہو ہائے۔ اور ہوئی ہو ہائے۔ اور چھپا کر بیضنا اور اس جدیث پر عمل بھی ہوجائے۔ لہذا اس کی تعریف کرنی چاہئے۔ اور چھپا کر بیضنا اور اس پر اس کی تعریف نہ کرتا اور خوشی کا اظہار نہ کرتا، یہ اس ہدیے کی خشکری ہے۔

### جھيا کر مدييه وينا

ایک مرتبہ ایک صاحب حضرت واکم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، اور مصافحہ کرتے ہوئے چپ سے کوئی چیز بطور ہدیہ کے دیدی، اس لئے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ چپ سے مصافحہ کرتے ہوئے ہدید دیدیا جائے، تو ان صاحب نے بھی ایک طریقہ ہے کہ چپ سے مصافحہ کرتے ہوئے ہدید دیدیا جائے، تو ان صاحب نے بھی ایسا ہی کیا۔ حضرت والا نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ہدیہ چیش کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس طرح چھپا کر دینے کا کیا مطلب ہے، کیا تم چوری کررہا ہوں؟ جب نہ تم چوری کر دہا ہوں؛ بلکہ حضور اقد س صلی اللہ جب نہ تم چوری کر دہا ہوں، بلکہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر عمل کرنا چاہتے ہو تو پھراس کو اس طرح چھپانے کی کیا مضرورت ہے، یہ تو ایک مجتب اور تعلق کا اظہار ہے، سب کے سامنے چیش کردو، اس جس کوئی مضائفہ نہیں۔ بہرطال ہدیہ کے ذریعہ اصل میں دل کی مجتب کا اظہار ہے، چہ چاہے وہ چیز چھوئی ہو یا بڑی ہو۔ اور جب کوئی شخص تمہیں کوئی چیز دے تو تم اس کا بدلہ دیدو، یا کم از کم اس کی تعریف کردو۔

# پریشانی میں درود شریف کی کثرت کیوں؟

ایک مرتبہ ہمارے حضرت واکثر صاحب رحمة الله علید نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مشکل اور پریشانی میں ہو تو اس وقت درود شریف کثرت ہے بڑھا کرو۔ پھراس کی وجد بیان کرتے ،وے فرمایا کہ میرے ذوق میں ایک بات آتی ہے وہ یہ ک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اُستی جب بھی حضور صلی الله علیه وسلم پر دروو بھیجا ہے تو وہ درود شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے بہنجاتے ہیں، اور جائر عرض کرتے ہیں کہ آپ کے فلال اُمتی نے آپ کی ضدمت میں درود شریف کا یہ بدید بھیجا ہے ۔۔ - اور دو سری طرف زندگی میں حضور اقدی صلی املہ علیہ وسلم کی سُنّت یہ تھی کہ جب بھی کوئی تحض آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کر تا تو آپ اس کی "مکافات" ضرور فرماتے تنے اس کے بدلے میں اس کے ساتھ کوئی نیکی ضرور فرماتے ہتھے۔ ان دونوں ہاتوں ك ملان ے يه تجھ ميں آتا بك جب تم حضور اقدى صلى الله عليه وسلم ك فدمت میں درود بھیجو سے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ عیہ وسلم اس كابدله نه دي، بلكه ضرور بدله دي مح- اور وه بدله يه وكاكه آب اس أختى ك حق مين وماكرين ك كداك الله أيد ميرا أمتى جو جهدير ورود بهي رباب، وه فعال مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ اس کی مشکل دور فرما دیجئے۔ تو اس دعا کی برکت سے انشاء الله الله تعالی تهیم اس مشکل سے تجات عطافرہ میں ۔۔ اس کتے جب مجھی کوئی پریشانی آئے تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کریں۔

خلاصه

خلاصہ سے کے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدیث میں بہلی تعدیم

یہ دی کہ جب کوئی شخص تمہارے ساتھ نیکی کرے، تو تم اس کو بدلہ وینے کی کوشش کرو، اور اس نیت سے بدلہ دو کہ چونکہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت ہے کہ آپ بدلہ دیا کرتے تھے، اس لئے میں بھی بدلہ دے رہا ہوں۔ لیکن قرضہ والا بدلہ نہ ہو، "ذیونہ" والا بدلہ نہ ہو، بلکہ وہ بدلہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت پر عمل کرنے کے لئے ہو۔ اللہ تعالیٰ بم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر ائے۔ آمین۔
و آ حر دغوالما اُن الحصلة لللهِ رَبُّ العلمين



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاتی خطبات ، جلد نمبر: ۱

# لِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ

# تغمير مسجد كى ابميت

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً

امايعدا

فَاعُوْدُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

﴿ إِنَّمَا يَعْمُو مَسْمِدَ اللَّهِ مَنْ أَمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاحِرِ ﴾ (الرّبة : ١٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين، و الحمدلله رب العُلمين.

### تمهيد

جناب صدر ومهمانان گرامی اور معزز حاضرین السلام علیم و رحمة الله و بركاتهبم سب كے لئے يه بڑى سعادت كا موقع بى كه آج بم سب كا ايك مجدكى تقيركى
سنگ بنياد ميں حصة كلنے والا ب- مجدكى تقيركرنا يا اس ميں كسى طرح كا حصة لينا

ایک مسلمان کے لئے بڑی خوش تعیبی کی بات ہے۔جو آیت اہمی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالی کی مجدیں صرف سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالی کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی مجدیں صرف وی لوگ آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پر اور يوم آخرت پر ايمان ہو۔ لہذا مجد کی تقير انسان کے ايمان کی علامت ہے اور اس کے ايمان کا اقلين تقاضہ ہے۔

### مسجدكا مقام

اسلامی معاشرے میں معجد کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی مسلمان سے پوشیدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا اور فرمایا کہ جو شخص نماز قائم کرتا ہے وہ دین کو قائم کرتا ہے اور جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے وہ دین کو قائم کرتا ہے اور جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے وہ دین ۔ خیادی ستون کو تو ژتا ہے، اور چوتکہ وہی نماز اللہ تعالیٰ کے بیال صبح معنیٰ میں مقبول ہے جو نماز جماعت کے ساتھ معجد میں اوا کی جائے، اور جو نماز گھر کے اندر پر حلی جائے، اور جو نماز گھر کے اندر پر حلی جائے، اس کو نقباء کی اصطلاح میں اواء قاصر کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ نماز ناتھ ہے۔ نماذ کی کامل اوا کی ہے ہے کہ انسان جماعت کے ساتھ معجد میں نماز اوا کر ہے۔

### مسلمان اورمسجد

اس لئے مسلمانوں کا یہ طغرہ اخمیاز رہا کہ وہ جہاں کہیں گئے اور جس خطے اور طلقے اور جس خطے اور طلقے میں پنچے وہاں پر اپنا گھر تقمیر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن سب سے پہلے انہوں نے وہاں جاکر اللہ کے گھر کی بنیاد ڈالی، اور ایسے شکین اور خطرناک حالات میں بھی اس فریضے کو نہیں جموڑا جبکہ ان کی جانوں پر بنی ہوئی تھی، اور جبکہ مال کا بھی کی تھی، فریضے کو نہیں جموڑا جبکہ ان کی جانوں پر بنی ہوئی تھی، اور جبکہ مال کا بھی کی تھی، فقرو فاقہ کا دور دورہ تھا، ان حالات میں بھی اُتحت مسلمہ نے مسجد کی تعمیر کو کسی حال میں پہلے ہیں بھی اُتحت مسلمہ نے مسجد کی تعمیر کو کسی حال میں پہلے تبھی ڈالا۔

### جنولي افريقيه كاايك واقعه

جھے یاد آیا، آج سے تقریباً سات سال پہلے جھے جنوبی افریقہ جانے کا اتفاق ہوا۔
جنوبی افریقہ دہ ملک ہے جو افریقہ کے براعظم میں انتہائی جنوبی کنارے پر واقع ہے اور
اس کا مشہور شہر کیپ ٹاؤن ساری دنیا میں مشہور ہے۔ اس شہر میں جاکر میں نے
دیکھا کہ وہاں پر ذیادہ تر "ملایا" کے لوگ آباد میں۔ ہو آج کل "ملیشیا" کہلاتا ہے۔
جو مسلمان وہاں آباد میں، ان میں اتی فیصد "ملایا" کے لوگ میں۔ میں نے پوچھا کہ
جو مسلمان وہاں آباد میں، ان میں اتی فیصد "ملایا" کے لوگ میں۔ میں نے پوچھا کہ
"ملایا" کے لوگ بیہاں کیے پہنچ گئے، تو اس وقت جھے اس کی بڑی مجیب تاریخ بتائی

### "ملايا" والول كى كيب ٹاؤن آمر

لوگوں نے بتایا کہ یہ ورامس "ملایا" کے وہ لوگ جی کہ جب اگر یزوں نے "ملایا" کی ریاست پر قبضہ کیا اور ان کو غلام بنایا اجس طرح بندوستان پر قبضہ کیا تھا اور ان کو غلام بنایا اجس طرح بندوستان پر قبضہ کرنے کے اور ان کو غلام بنایا تھا) تو یہ وہ لوگ تھے جو اگر یزوں کی حکومت کو سلیم کرنے کے لئے جہاد کے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ یہ لوگ اگر یزوں سے آزادی عامل کرنے کے لئے جہاد کرتے رہے۔ چو تکہ یہ لوگ اگر یزوں نے ان کے پاس وسائل کم تھے، اس کے اگر یزان پر عالب آگے اور اگر یزوں نے ان کو گر فار کر کے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اور غلام بنا کر کیپ ٹاؤن لے آئے۔ اس طرح ان "ملایا" کے بیڑی رواداری اور جمہوریت اور آزادی اظہار رائے کا سبق دیتے ہیں، لیکن اس بڑی رواداری اور جمہوریت اور آزادی اظہار رائے کا سبق دیتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا یہ صال تھا کہ جن کو غلام بنایا تھا، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال وی تھیں اور ان کو اپنے دین اور عقیدے کے مطابق نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اگر کوئی اور ان کو اپنے دین اور عقیدے کے مطابق نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اگر کوئی اگر اپنے گریں بھی نماد پڑھنا چاہتے تو اس کی بھی ان کو اجازت نہیں تھی، اگر کوئی اگر اپنے گریں بھی نماد پڑھنا چاہتے تو اس کی بھی ان کو اجازت نہیں تھی، اگر کوئی اگر اپنے گریں بھی نماد پڑھنا چاہتے تو اس کی بھی ان کو اجازت نہیں تھی، اگر کوئی

شخص نماز پڑھتا ہوا پایا جا تا تو اس کے اوپر ہنٹر برسائے جاتے۔

### رات کی تنهائی میں نماز کی ادائیگی

ان لوگوں ہے دن بھر محنت مزدوری کے کام لئے جاتے، مشقت والے کام ان کے ۔ ۔ جاتے اور شام و جب کھانا کھانے کے بعد رات کو ان کے آقا موج تے تو سوتے وقت ان کے پاؤں ہے بیڑیاں کھولی جاتیں تاکہ یہ اپنے بیرکوں میں جاکر سوچا کمیں، لیکن جب ان کی بیڑیاں کھول دی جاتیں اور ان کے آقا سوجاتے تو یہ لوگ چیکے چیکے ایک ایک کر نے وہاں ہے نکل کر قریب کے پہاڑ کی چوٹی پر جاکر پورے دن کی نمازیں اکشے جماعت ہوا کرتے ۔ ای طرح یہ لوگ ایک عرصہ شک نمازیں اور ان کے تا وا کرتے ۔ ای طرح یہ لوگ ایک عرصہ شک نمازیں اوا کرتے رہے۔

### نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے

الله كاكرنا ايسا اواك آي ناؤن پر فرج قوم في حمله كرديا تاكه كيپ ناؤن پر قبضه كرليس - چونكه "طايا" كے يالوگ بڑے جنگ جو تھے، اور بڑے بہادر تے، اور الله كي بہادرى كے كرشے انگرنز وكي يك تھے، اس لئے انگرنزول في الله الله كان كي بہادرى كے كرشے انگرنز وكي يك تھے، اس لئے انگرنزول في الله عالم الله كرنے كے لئے ہم حميس آگے كرتے ہيں، تم الن م مقابله كرو اور لرو، تاكه يه لوگ كيپ ناؤن پر قبضه نه كرليس - الن "طايا" كے مسلمانول في الله في الله كرو اور لرو، تاكه يه لوگ كرو يا فرج تحكراني كرے، المرف لئے تو كوئي فرق نہيں في تا اس مرف آقاؤں كي تبديلي كي بات ہے، آج تم آقا ہو كل كو ان كا قبضه ہوا تو وہ آتا بن جائيں گے، ان كے آف يا نه آف ہو كوئي فرق نہيں پڑتا - اگر آپ كہتے آتا بن جائيں گے، ان كے آف يا نه آف ہو كئي فرق نہيں پڑتا - اگر آپ كہتے ہيں كہ ہم ان سے لايس تو ہم لانے كے لئے تيار ہيں، ليكن امارا ايك مطالب ہو وہ يہ كہ اس كيپ ناؤن كي زهن پر جميں نماز پڑھنے كي اجازت وي جائے اور ايك محجد سے سے كہ اس كيپ ناؤن كي زهن پر جميں نماز پڑھنے كي اجازت وي جائے اور ايك محجد سے تقير کرنے كي اجازت وي جائے اور ايك محجد سے تقير کی اجازت وي جائے اور ايك محجد سے تقير کی اجازت وي جائے اور ايك محجد سے تقير کی اجازت وي جائے وي جائے۔

### صرف مسجد بنانے كامطالبه

ویکھے انہوں نے بھے کا کوئی مطابہ نہیں رکھا، آزادی کا مطابہ نہیں کیا، کوئی اور دنیادی مطابہ نہیں کیا، مطابہ کیا تو صرف یہ کہ جمیں معجد تقیم کرنے کی ابازت دی جائے۔ چنانچہ انہوں ۔ بڑی بہادری ہے ڈیج قوم کا مقابلہ کیا، حتی کہ ان کو یہ چھے بٹنے پر مجود کر دیا اور ان کو فتح عاصل ہوگئے۔ تو انہوں ن کہ، کہ ہم نے ہو محبد کی تقیم کرنے کی اجازت کا مطابہ کیا تھ وہ پر اکیا جائے، چن نچہ ان کو اجازت کل گئے۔ اور پورے کیپ ڈوئن میں پہلی محبد اس حالت میں تقیم کی گئی کہ ان یجاروں کے بات اور پورے کیپ ڈوئن میں پہلی محبد اس حالت میں تقیم کی گئی کہ ان یجاروں کے بات آلات و اساب بھی، اور نہ ہی تھیم کرنے کے لئے سرمایہ تھا، یہاں تا کہ کہ قبلہ کا تعجم رخ معلوم کرنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا، محض اندازے سے قبلہ کے رخ کا تعین کیا۔ چن نچہ اس کا رخ قبلہ نے صبح سمت سے ۲۰ یا ۲۵ ڈگری بٹا ہوا ہے۔ رخ کا تعین کیا۔ چن نچہ اس کا رخ قبلہ نے صبح سمت سے ۲۰ یا ۲۵ ڈگری بٹا ہوا ہے۔ آن اس مجد میں صفیں ٹیڑ می آر کے بنائی جتی ہیں۔

قوانہوں نے نہ تو یہ مطالبہ یا کہ ہمیں رہنے کے لئے مکان دور نہ یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں دور نہ یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں مطالبہ کیا کہ ہمائے ہیں کہ اس کے ہمیں مسجد بنانے کی اجازت دو۔ یہ ہے ایک اُمّتِ مسلم کی تاریخ، کہ اس نے مسجد کی تقمیر کو ہر چیز پر مقدم رکھا اور ان حالات میں بھی مسجد کی تقمیر کے فرایس چھوڑا۔

### ایمان کی حلاوت کس کو؟

حقیقت میں ایمان کی حلاوت انہی جیسے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، ہمیں اور آپ کو تو جیٹے بھائے یہ دین حاصل ہوگیا، مسلمان ماں باپ کے گھریں بیدا ہو گئے اور اپنے ماں باپ کو مسلمان پایا۔ اس دین کو حاصل کرنے کے لئے کوئی قربانی نہیں دی، کوئی بیسہ خرچ نہیں کیا، کوئی محنت نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس دین کی جمارے دلوں میں کوئی قدر نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اس کام کے لئے محنت کی، قربانیاں دمی، مشقتیں جھیلیں، ان کو در حقیقت ایمان کی صحیح طاوت نصیب ہوتی ۔۔۔

#### ہمیں شکر کرنا چاہئے

یہ واقعہ میں نے اس لئے بیان کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے مجد کی تعمیر کرنے میں ہم پر کوئی پابندی عائد نہیں، کوئی پریشانی اور البحن نہیں، بلکہ جب اور جہاں مجد بنانا چاہیں، مجد بنا تحقیم ہے۔ اور اس تعمیر میں جو شخص تعمیر کا یہ موقع ہے، اور اس تعمیر میں جو شخص بھی جس جب ہے واے، درہے، قدے، خخ، جس طرح بھی ممکن ہو، حصتہ لے تواس کے لئے بڑی عظیم سعادت کی بات ہے۔

#### مسجد کی آبادی نمازیوں سے

دومری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ مجد کی تقیر دیواروں ہے، بلاکوں ہے، اینٹوں ہے، پااسٹر سے اور چونا پھر سے نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدنیہ متورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو مجد تقیر قرمائی لیمی مجد نبوی، اس کی چست بھی کی نہیں تھیں، بلکہ مجور کے پول کی دیواریں کھڑی کردی گئی تھیں، لیکن روئے ذہین پر مجد حرام کے بعد اس چول کی دیواریں کھڑی کردی گئی تھیں، لیکن روئے ذہین پر مجد حرام کے بعد اس سے ذیادہ افضل معجد کوئی وجود میں نہیں آئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ معجد ان دیواروں کا نام نہیں، محجد ان میناروں کا نام نہیں، اس محراب اور ان پھراور چونے کا نام نہیں، بلکہ معجد در حقیقت سجدہ کرنے والوں کا نام ہے۔ اگر بڑی عالیشان معجد لئیر کردی گئی اور اس پر دیا بھرکی دولت خرچ کر کے اس پر نقش و نگار بنادیئے گئیر کردی گئی اور اس پر دیا بھرکی دولت خرچ کر کے اس پر نقش و نگار بنادیئے گئی کئی دو معجد خال ہے تو وہ معجد آباد نہیں ہے بلکہ وہ معجد

ور ان ہے۔ البذا مجد کی آبادی وہاں پر تماز پڑھنے والوں سے اور وہاں پر ذکر کرنے والوں سے موتی ہے۔

#### قرب ِ قیامت میں مساجد کی حالت

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کے طالت کی پیش گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ آخر دور میں ایسا زمانہ آجائے گاکہ: مستاجد فیم عامرة قوی خواب یعنی بظاہران کی مجدیں آباد ہوگی، لقیرشدہ ہوگی، اور دیکھنے میں بڑی عالیشان مجدیں نظر آئیں گی، لیکن اندر سے وہ ویران ہوگی، اس لئے کہ ان میں نماز پڑھنے والے بہت کم ہو گئے، اور جن کاموں کے الئے مجد بنائی جاتی ہے، ان کاموں کی ادائیگی کرنے والے بہت کم ہو گئے۔ ایس مجد کے بارے میں فرویا کہ باللہ وہ آباد ہے لیکن حقیقت میں وہ ویران ہے۔ اس کی طرف اقبال مرحوم نے اس شعر میں اشارہ کیا کہ سے

مجد تو بنادی شب بحریس ایمان کی حرارت والول نے من اپنا پرانا پالی ہے، برسول میں نمازی بن نه سکا

#### اختتام

بہرحال، جو لوگ اس مسجد کی تقمیر میں جس جبت سے بھی حصہ لے رہے ہیں، ان کے لئے بڑی سعادت کی بات ہے۔ انلہ تعالیٰ اس کام کی مشکلات کو ان کے لئے آسان فرمائے اور اس کو پایہ تھمیل تک پہنچائے۔ آمین۔

لیکن یہ بات مجھی نہ بھولئے کہ معجد کے سلسلے میں ادار فریضہ صرف ممارت کھڑی کردینے پر ختم نہیں ہوتا بلکہ عمارت کھڑی کردینے کے بعد یہ بھی ادارے فرائض میں واضل ہے کہ ہم اس کو نمازے آباد کریں، تلاوت سے آباد کریں، اللہ کے ذکر سے آباد کریں۔ اسلامی معاشرے میں مجد در حقیقت ایک مرکزی مقام کی حال ہے، اس لئے کہ وہاں میرت کی تقمیر ہوتی ہے، وہاں کردار کی تقمیر ہوتی ہے، اخلاقِ فاضلہ کی تقمیر ہوتی ہے۔ انہی کاموں کے لئے اس مجد کو تقمیر کیا جارہا ہے۔ تاکہ یہ مجد ظاہری اعتبار ہے بھی آباد ہو اور باطنی اعتبار ہے بھی آباد ہو۔ اللہ تعالی ہو دو اللہ تعالی ہو دو ہا ہے کہ اس مجد کی تقمیر کو تمام اہل محلّہ کے لئے باعث فیرو برکت بنائے اور میں اہل محلّہ کو اس سے میں اپنے فرائنس اوا رئے کی توفیق عط فردے اور اس مجد کو صبح معنی میں اپنے فرائنس اوا رئے کی توفیق عط فردے اور اس مجد کو صبح معنی میں آباد رہنے کی توفیق عطا فردائے۔ آمین۔

وأخردعواناان الحمدللهرب الغلمين



مقام خطاب : جامع مجد بیت المكرّم گلش اقبال كراچی

و قت خطاب : بعد نماز عصر تا مغرب

اصلاحي خطبات : جلد نمبر ؛ ١٠

## لِسْمِ اللّٰهِ اللَّهِ اللَّهُ ۚ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# رزقِ حلال کی طلب

### ایک دنی فریضه

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذ بالله من شرور انفسا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد آن لا آله الا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارکه وسلم تسلیماً کشیرًاکثیرا۔

#### امايعدا

﴿ عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة ﴿ (كَرْ الْمَالَ جَلَّهُ عَلَيْهِ الْفُرِيضَة ﴾ (كَرْ الْمَالَ جَلَّمُ مديث أبرا٩٢٣)

### رزق حلال کی طلب دو سرے درجے کا فریضہ

حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم رزق طال کو طلب کرنا دین کے اولین فرائض

کے بعد دوسرے درجے کا فریف ہے۔ اگرچہ سند کے اعتبار ہے محقیٰ نے اس صدیث کو ضعیف کہا ہے لیکن علاء اُسّت نے اس صدیث کو سعیٰ کے اعتبار ہے تبول کیا ہے، اور اس بات پر ساری اُسّت کے علاء کا اَسْق ہے کہ معنیٰ کے اعتبار ہے یہ صدیث صحیح ہے۔ اس صدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مظیم اصول بیان فرایا ہے، دہ ہے کہ رزق طال کو طلب کرتا دین کے اولین فرائش کے بعد دو سرے درجے کا فریضہ ہے۔ یعنیٰ دین کے اولین فرائش تو وہ ہیں جو ارکان اسلام کہلاتے ہیں اور جن کے بارے ہیں ہر سلمان جاتا ہے کہ یہ چزیں دین میں اسلام کہلاتے ہیں اور جن کے بارے ہیں ہر سلمان جاتا ہے کہ یہ چزیں دین میں فرض ہیں۔ مثل نماز پڑھنا، ذکوۃ اوا کرنا، روزہ رکھنا، جج کرنا وغیرہ یہ سب دین کے اولین فرائش ہیں۔ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دنی فرائش کے بعد دو سرے در ب کا فریضہ "رزق طال کو طلب کرنا اور رزق طال کو حاصل کے بعد دو سرے در ب کا فریضہ "رزق طال کو طلب کرنا اور رزق طال کو حاصل کرنے کی کو شش کر،" ہے۔ یہ ایک مختم ساارشاد اور مختمری تعلیم ہے، لیکن اس حدیث میں فرر تو وین کی نہم عنوم بیان فرمائے کے ہیں۔ اگر آدمی اس صدیث میں غور حدیث میں بڑے کے نام میں براے کا ای میں بڑے کا س صدیث میں غور سے تو وین کی نہم عنوم بیان فرمائے کے ہیں۔ اگر آدمی اس صدیث میں غور

#### رزق حلال کی طلب دس کا حصتہ ہے

اس حدیث نے پہلی بات تو یہ معلوم :وئی کہ ہم اور آپ رزق حلال کی طلب سی جو کچھکارروائی سے ہیں، چہ وہ تجارت ہو، چاہے وہ کاشت کاری ہو، چاہے وہ طازمت ہو، چاہے اور خارج نہیں ہیں بلکہ یہ سب بھی دین کا حضہ ہیں اور نہ صرف یہ کہ یہ کام جز اور مباح ہیں بلکہ ان کو خریف قرار دیا گی ہے ور نماز، روزے کے فرائض کے بعد اس کو بھی دوسرے درج کا فریضہ قرار دیا گی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کام نہ کرے مار رفق طال کی طلب نہ کرے بلکہ ہاتھ یہ ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھ جائے و وہ حض فریضہ کے ترک کرے کا گناہ گار ہو کا اس لئے کہ اس نے ایک فرض اور واجب کام کو چھوڑ رکھا

ہے، کیونکہ شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان شست ہو کر اور بریار ہو کر نہ بیٹے جائے اور کسی دو سرے کا دست گر نہ ہے، اللہ تعالی کے سوا دو سرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اور ان چیزوں سے بیخ کا راستہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمادیا کہ آدی اپی وسعت اور کوشش کے مطابق رزقِ طال طلب کر تا رہ تاکہ کسی دو سرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق ہمارے تعالیٰ نے اپنے حقوق ہمارے اور واجب فرمائے ہیں، ای طرح کھے حقوق ہمارے اور ہمارے نفس سے متعلق اور ہمارے گھر والوں سے متعلق اور ہمارے گھر والوں سے متعلق اور ہمارے گھر والوں سے متعلق ہمی واجب فرمائے ہیں، اور رزقِ طال کی طلب کے بغیریہ حقوق ادا نہیں متعلق ہمی واجب فرمائے ہیں، اور رزقِ طال کی طلب کے بغیریہ حقوق ادا نہیں طلب کرے۔

#### اسلام مین ''رہبانیت'' نہیں

اس مدیث کے ذریعہ اسلام نے "رہبائیت" کی جڑکاٹ دی۔ عیسائی فرہب ہیں رہبائیت کا جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ اللہ تعالی کا قرب اور اللہ تعالی کی رضا عاصل کرنے کا راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ انسان اپ دنیاوی کاروبار کو چھوڑے اور اپ انفس اور ذات کے مطابوں کو ختم کرے اور جنگل ہیں جا کر جیٹہ جانے اور دہاں پر اللہ کیا کرے۔ بس اس کے علاوہ اللہ تعالی کو راضی کرنے اور اس کا قرب صصل اللہ کیا کرے۔ بس اس کے علاوہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کا قرب صل اور اس کے اندر نفسائی تقافے رکھی، بھوک اس کو گئتی ہے، پیاس اس کو گئتی ہے، میاس کا اندر بیدا کے۔ اب مار میاس میاس کی اندر بیدا کئے۔ اب مار اس انسان سے خالے اور اگر وہ بری پر ہاتھ مطالبہ اس انسان سے حقوق بھی اور اگر وہ بری پر ہاتھ مطالبہ اس انسان سے حقوق بھی اور اگر وہ بری پر ہاتھ مطالبہ اس انسان کا می ہوگی اور اگر وہ بری پر ہاتھ مطالبہ اس انسان کا می ہوگی اور اگر وہ بری پر ہاتھ مطالبہ اس انسان کا می ہوگی اور اگر وہ بری پر ہاتھ مطالبہ اس انسان کی دور انسان کا می ہوگی اور اگر وہ بری پر ہاتھ مطالبہ اس انسان کا می ہوگی اور اگر وہ بری پر ہاتھ مطالبہ اس انسان کا می ہوگی اور اگر وہ بری پر ہاتھ مطالبہ اس انسان کا می ہوگی اور اگر وہ بری پر ہاتھ میں میں کو کی ہوگی اور اگر وہ بری پر ہاتھ میں کو کی ہوگی ہور اگر کی ہوگی ہور کی ہوگی ہور اگر کی ہور کی ہور

رکھ کر بیٹے گیا تو ایبا انسان چاہے کتنا ہی ذکر و شخل میں مشغول ہو لیکن ایبا شخص ہمارے بہاں قبولیت کا اور قرب کا مقام حاصل نہیں کرسکنا۔

### حضور على اوررزق طال كريق

وكمية إجت انبياء عليهم الصلوة والسلام اس دنيا من تشريف لائه، مرايك سه الله تعالی نے کسب حلال کا کام ضرور کرایا اور حلال رزق کے حصول کیلئے ہر نبی نے جدوجبد کی، کوئی نبی مزدوری کرتے تھے، کوئی نبی بڑھئی کاکام کرتے تھے، کوئی نبی بریال چرایا کرتے تھے۔ خود حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ملم مرمد کے میا ژول پر اجرت پر بحریال چرا کیں۔ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ جھے یاد ہے کہ میں اجیاد کے بہاڑ پر لوگوں کی بحریاں چایا کرتا تھا۔ بہر حال، بحریاں آپ نے چائی، مزدوری آپ نے ک، تجارت آپ نے ک۔ چنانچہ تجارت کے سلیلے میں آپ نے شام کے دو سفر کئے، جس میں آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ؓ کا سامان تجارت کیکر شام تشريف لے گئے۔ زراعت آپ نے كى۔ دينه طيب سے كچھ فاصلے پر مقام جُرف تھا، وہاں پر آپ نے زراعت کا کام کیا۔ لہذا کب حلال کے جتنے طریقے ہیں ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اور آپ کی شنت موجود ہے۔ اگر کوئی شخص مازمت كررما ب تويد نيت كرلے كم من حضور في كريم صلى الله عليه وسلم كى سُنت کی اتباع میں یہ ملازمت کررہا ہوں۔ اگر کوئی شخص تجارت کررہا ہے تو وہ یہ نیت كرالي كديس حضور صلى الله عليه وسلم كى اتباع ميس تجارت كررما بول اور اكر كوئي زراعت كرمإ ب تووه يه نيت كرف كه يس ني كريم صلى الله عليه وسلم كى اتباع میں زراعت کر رہا ہوں تو اس صورت میں یہ سب کام دمین کا حصتہ بن جائیں گے۔

### مؤمن کی دنیا بھی دین ہے

اس صدیث نے ایک غلط فہی یہ دور کردی ہے کہ دمین اور چیز کا نام ہے اور دنیا

کسی الگ چیز کا نام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آگر انسان خورے دیکھے تو ایک مؤمن کی دنیا بھی دین ہے، جس کام کو وہ دنیا کا کام سمجھ رہا ہے بینی رزق حاصل کرنے کی فکر اور کوشش، یہ بھی درحقیقت دین ہی کا حصہ ہے، بشرطیکہ اس کو صحیح طریقے ہے کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی اتباع میں کرے۔ بہرطال، ایک بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ رزق حلال کی طلب بھی دین کا حصہ ہے۔ ایک بات آیک مرتبہ ذبین میں بیٹھ جائے تو پھر بے شار گمراہیوں کا راستہ بند اگر یہ بات ایک مرتبہ ذبین میں بیٹھ جائے تو پھر بے شار گمراہیوں کا راستہ بند

### بعض صوفیاء کرام ؓ کا توکل کر کے بیٹھ جانا

بعض صوفیاء کرام کی طرف یہ منسوب ہے اور ان سے یہ طرز عمل منقول ہے کہ انہوں نے کوئی پیٹہ اختیار نہیں کیا اور رزق کی طلب میں کوئی کام نہیں کیا بلکہ تو گل کی زندگی اس طرح گزار دی کہ بس اپی جگہ پر بیٹے ہیں، اللہ تعالی نے جو پکھ غیب مندی اس بیجا تو مبر کرلیا، بعض غیب سے بھیج دیا اس پر شکر کیا اور قناعت کرلی، اگر نہیں بھیجا تو مبر کرلیا، بعض صوفیاء کرام سے یہ طرز عمل منقول ہے۔ اس بارے ہیں یہ سمجھ لیں کہ صوفیاء کرام سے اس فتم کا جو طرز عمل منقول ہے وہ وو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ صوفیاء کرام ایسے تھے جن پر غلبہ حال کی کیفیت طاری ہوئی اور وہ استفراق کے عالم میں تھے، اور جب انسان اپنے میں تھے اور اپنے عام ہوش و حواس کے عالم میں نہیں تھے، اور جب انسان اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو تو وہ احکام شرایعت کا مکلف نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اگر ان ہوئی و حواس عملہ تھا، تمام اختیار کیا تو یہ ان کا اپنا مخصوص معالمہ تھا، تمام اُست

یا مجران صوفیاء کرام کا توکل انا ذبردست اور کامل تھا کہ وہ اس بات پر راضی تھے کہ اگر ہم پر مہینوں فاقہ بھی گزر تا ہے تو ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم نہ تو کس کے سامنے شکوہ کریں گے۔ یہ

صوفیاء بڑے مفبوط اعساب کے مالک تھے، بڑے اعلیٰ درجے کے مقابات پر فائز تھے، انہوں نے ای پر اکتفاکیا کہ ہم اپنے ذکر و شغل میں مشغول رہیں گے اور اس کے نتیج میں فاقے کی نوبت آتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اور ان کے ساتھ دو سرول کے حقوق وابستہ نہیں تھے، نہ بیوی بچے تھے کہ ان کو کھانا کھلانا ہو۔ لہذا یہ ان صوفیاء کرام کے مخصوص طلات تھے اور ان کا خاص طرز عمل تھا جو عام لوگوں کے لئے اور ہم جسے کروروں کے لئے قابل تھلید نہیں ہے۔ ہمارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے شنت کا جو راستہ بتایا وہ یہ ہے کہ رزق طلال کی طلب دو سرے دینی فرائش کے بعد دو سرے درجے کا فریضہ ہے۔

#### طلب ''حلال''کی ہو

دو مری بات یہ ب کہ رزق طلب کرنا فریف اس وقت ہے جب طلب طال کی جو، روئی، کپڑا اور چیہ بذات فود مقصود نہیں ہے، یہ نیت نہ ہو کہ ہیں چیہ حاصل کرنا ہے، چاہے جس طرح بھی حاصل ہو، چاہے جائز طریقے ہے حاصل ہو یا ناجائز طریقے ہے حاصل ہو۔ اس طریقے ہے حاصل ہو۔ اس طریقے ہے حاصل ہو۔ اس صورت میں یہ طلب، ب طال نہ ہوئی جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور جس کو فریف قرار دیا گیا ہے، کو نکر مؤمن کا یہ عمل اس وقت دین بنتا ہے جب وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کو حاصل کرے۔ اب اگر اس نے طال و حرام کی تمیو ہنا دی اور جائز و ناجائز کا سوال ذہن ہے منادیا تو چھراکیہ مسلمان میں اور کافر میں رزق وی اور طلب کرے لیکن اللہ تحالی کی قائم کی ہوئی حدود کے اندر کرے۔ اس کو ایک ضرور طلب کرے لیکن اللہ تحالی کی قائم کی ہوئی حدود کے اندر کرے۔ اس کو ایک طریقے ہو کہ یہ جیہ طال طریقے ہے آرہا ہے یا حرام طریقے ہو آرہا ہے یا اس کے خلاف آرہا ہے یا اس کے خلاف آرہا ہے یا اس کے خلاف

چھوڑ وے۔ کتی بڑی سے بڑی دولت اور کیکن اگر وہ حرام طریقے سے آر بی ہے تو اس کو لات مار وے اور کسی قیمت پر بھی اس حرام کو اپنی زندگی کا حصتہ بنانے پر راضی نہ ہو۔

### محنت کی ہر کمائی حلال نہیں ہوتی

بعض لوگوں نے وہ ذریعہ معاش اختیار کر رکھا ہے جو حرام ہے اور شریعت نے
اس کی اجازت نہیں دی۔ مثلاً سود کا ذریعہ معاش اختیار کیا ہوا ہے، اب اگر ان سے
کہا جائے کہ یہ تو ناجائز اور حرام ہے، اس طریقے سے پینے نہیں کمانے چاہئیں، تو
جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ہم تو اپن محنت کا کھا رہے ہیں، اپن محنت لگا رہے ہیں، اپنا
وقت صرف کررہے ہیں، اب اگر وہ کام حرام اور ناجائز ہے تو ہمارا اس سے کیا
تعلق ؟

خوب سجھ لیں کہ اللہ تعالی کے بہاں ہر محنت جائز نہیں ہوتی، بلکہ وہ محنت جائز ہوتی ہے جو اللہ تعالی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اگر اس طریقے کے خلاف انسان ہزار محنت کرلے لیکن اس کے ذرایعہ جو چیے کمائے گاوہ چے حلال کے نہیں ہوں گے بلکہ حرام ہوں گے۔ اب کہنے کو تو ایک "طوا کف" بھی محنت کرتی ہیں ہوں گے۔ اب کہنے کو تو ایک "طوا کف" بھی محنت کرتی ہوں، لہذا میری ہوں گئر ہم اپنی محنت کے ذرایعہ چیے کماری ہوں، لہذا میری آلم نی حلال ہونی چاہے۔ ای طرح آلم نی کے جو ذرائع حرام ہیں ان کو یہ کہد کر طال کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ ہماری محنت کی آلم نی ہے، شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

### يه روز گار حلال بي يا حرام به

لبذا جب روزگار كاكوئى ذريعه سائے آئے تو پہلے يه ويكموكه وہ طريقه جائز بيا نبيں؟ شريعت نے اس كو طال قرار ديا ہے يا حرام؟ اگر شريعت نے حرام قرار ديا ہے تو پھر اس ذریعہ آمانی سے خواہ کتنے بی دنیادی فائدے حاصل ہورہ ہوں، انسان اس کو چھوڑ دے، ادر اس ذریعہ کو اختیار کرے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، چاہ اس میں آمانی ادر منافع کم ہو۔

### بینک کا ملازم کیا کرے؟

چنانچہ بہت ہے لوگ بینک کی ملازمت کے اندر جاتا ہیں اور بینک کے اندر بہت مارا کاروبار سود پر بوتا ہے۔ اب جو شخص وہاں ملازم ہے اگر وہ سود کے کاروبار ہیں ان کے ساتھ معاون بن رہا ہے تو یہ ملازمت ناجائز اور حرام ہے۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بینک کی الیم ملازمت ہیں جاتل ہو اور بعد میں اللہ تعالی اس کو ہدایت دیں اور اس کو بینک کی ملازمت چھوڑنے کی فکر ہوجائے تو اس کو چاہئے کہ کوئی ج نز زریعہ آمدنی تلاش کرے اور جب دو سمرا ذریعہ آمدنی مل جائے تو اس کو چھوڑ دے، لیکن جائز ذریعہ آمدنی اس طرح تلاش کرے جس طرح ایک بے روزگار آدمی تلاش کر تا ہے، یہ نہ ہوکہ بے فکری کے ساتھ بینک کی ناجائز ملازمت میں میں گا ہوا ہے اور ذائن میں یہ بھمار کھا ہے کہ جب دو سمری ملازمت مل جائے گ تو اس کو چھوڑ دوں گا، بلکہ اس طرح تلاش کرے جس دو سمری ملازمت مل جائے گ تو اس کو چھوڑ دوں گا، بلکہ اس طرح تلاش کرے جس دو سمری ملازمت مل جائے گ و موجودہ ملازمت کو ترک اس کردے اور اس کو اختیار کرلے، چاہے اس میں آمدنی کم ہو۔

#### حلال روزی میں برکت

الله تعالى نے طال روزى كے اندر جو بركت ركى ہے وہ حرام كے اندر نبيس ركى۔ حرام كى بہت برى رقم سے وہ فائدہ طاصل نہيں ہوتا جو طال كى تحورى ى رم يس طاصل ہوجاتا ہے۔ حضور اقدس نبى كريم صلى الله عليه وسلم ہروضو كے بعد يہ وعافرما الكر يتے تھے۔ ﴿ اَللَّهُمَّ اعْمِرُلِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَادِي وَ بَارِكُ لِيُ فِي دَادِي وَ بَارِكُ لِيُ

(ترخدى، كتاب الدعوات، باب دعاء يقال في الليل - مديث نمبر ١٣٨٩)

اے الله ، میرے گناہ کی مغفرت فرما اور میرے محریس وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ آجکل لوگ برکت کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے بلکہ روپے چیے کی مکنتی کو جانتے ہیں، یہ و کھ کر خوش ہوجاتے ہیں کہ ہمارا بینک بیلنس بہت زیادہ ہوگیا، رویے کی منتی زیادہ ہوگئی، لیکن اس روپے سے کیا فائدہ حاصل ہوا، ان روبول سے کتنی راحت لمی، کتا سکون حاصل ہوا؟ اس کا حساب نہیں کرتے۔ لا كھوں كا جينك بيلنس ب، ليكن سكون ميسر نہيں، راحت ميسر نہيں۔ بائے! وہ لا کھوں کا مینک بیلنس کس کام کا؟ اور اگر یہے تو تھوڑے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے راحت اور سکون عطا فرمایا ہوا ہے تو یہ در حقیقت "برکت" ہے۔ اور یہ "برکت" وہ چیز ہے جو بازار سے خرید کر نہیں لائی جائتی، لاکھوں اور کروڑوں خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کی جائتی، بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی وَین اور اس کی عطاہے، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دیں ای کو بہ برکت نصیب ہوتی ہے، دو سرے کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور یہ بر کت طال رزق میں ہوتی ہے، حرام مال کے اندر یہ بر کت نہیں ہوتی، چاہے وہ حرام مال کتنا زیادہ حاصل ہوجائے۔ اس کئے انسان جو کما رہا ہے وہ اس کی فکر کرے کہ یہ لقمہ جو میرے اور بیوی بچوں کے طلق میں جارہا ہے، اور بید ہیں جو میرے پاس آرہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں؟ شریعت کے احکام کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہرانسان اپنے اندریہ فکر بیدا کرے۔

### تنخواه كابيه حصته حرام موكيا

پھر بعض حرام مال وہ ہیں جن کا علم سب کو ہے، مثلاً سب جانتے ہیں کہ سود حرام ہے، رشوت لینا زام ہے دغیرہ، لیکن ہماری ذندگی میں ان کے علاوہ بھی بہت ی آمنیال ای طرح داخل ہوگئی ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں یہ احساس ہی ہیں کہ یہ آمنیال ای طرح داخل ہوگئی ہیں کہ بہ قار اور شریعت کے مطابق ہیں کہ یہ آمنیال حرام ہیں، مثلاً آپ نے کسی جگد پر جائز اور شریعت کے مطابق طازمت اختیار کر رکھی ہے، لیکن طازمت کا جو وقت طے ہوچکا ہے اس وقت میں آپ کی کررہ ہیں اور پورا وقت نہیں دے دہ ہیں بلکہ ڈنڈی مار دے ہیں، جیسے ایک شخص کی آئو گھنے کی ڈیوٹی ہے گر وہ ان میں سے ایک گھنٹ چوری چھے ایک شخص کی آئو گھنے کی ڈیوٹی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مہینے کے ختم پر جو تخواہ طل وہ مرے کاموں میں ضائع کردیتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مہینے کے ختم پر جو تخواہ طل کی اس کا آٹھوال حصد حرام ہوگیا۔ وہ آٹھوال حصد رزق طال نہ رہا بلکہ وہ رزق حرام ہوگیا، لیکن ہمیں اس کا احساس می نہیں کہ یہ حرام مال ہماری آمنی میں شامل ہورہا ہے۔

### تھانہ بھون کے مدرسہ کے اساتذہ کا تنخواہ کثوانا

کیم الاقت حفرت موانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جو ہدر سہ تھا، اس ہدر سے جراستاد اور جرطازم کے پاس ایک روز نامچہ رکھارہتا تھا، مثلاً ایک استاد ہے اور اس کو چھ کھنے سبق پڑھانا ہے، اب سبق پڑھانے کے دوران اس کے پاس کوئی مہمان طنے کے لئے آگیا تو جس وقت مہمان آتا، وہ استاد اس کے آنے کا وقت اس روز نامچ میں لکھ لیتا، اور پجر جب وہ مہمان رخصت ہو کر واپس جاتا تو اس کے جانا تو اس کے جانا تو اس کے جانا تو اس کے بات کا وقت بھی نوث کرلیتا۔ سارا مہینہ وہ اس طرح کر تا اور جب مہینے کے آخر میں تخواہ ملنے کا وقت آتا تو وہ استاد دفتر میں ایک درخواست دیتا کہ اس ماہ کے دوران میرا اتنا وقت مہمانوں کے ساتھ صرف ہوا ہے، البذا اتن دیر کی تخواہ میری تخواہ میں ہے کم کرلی جائے۔ اس طرح جر استاد اور جر طازم ورخواست دے کر اپنی تخواہ میں ہے کم کرلی جائے۔ اس طرح جر استاد اور جر طازم ورخواست دے کر اپنی تخواہ کوا ،۔ صرف مہمان کے آنے کی حد شک نہیں بلکہ ہدر سہ کا وہ وقت کی بھی ذاتی کام میں صرف ہوتا تو وہ وقت نوث کر کے اس کی تخواہ کوا تا۔ وجہ اس کی یہ ختی کہ یہ وقت بکا ہوا ہے، اب یہ وقت ہمارا نہیں ہے، جس ادارے وجہ اس کی یہ ختی کہ یہ وقت ہمارا نہیں ہے، جس ادارے وجہ اس کی یہ ختی کہ یہ وقت بکا ہوا ہے، اب یہ وقت ہمارا نہیں ہے، جس ادارے وجہ اس کی یہ ختی کہ یہ وقت بکا ہوا ہے، اب یہ وقت ہمارا نہیں ہے، جس ادارے

میں آپ نے طازمت کی ہے وہ وقت اس ادارے کی طکیت بن گیا، اب اگر آپ نے اس وقت کے اندر کی کی تو اسے وقت کی تخواہ آپ کے خرام ہو گئے۔ آج ہم لوگوں کو اس طرف وحیان نہیں ہے، ہم لوگ تو صرف سود کھانے اور رشوت لینے کو حرام سجھتے ہیں، لیکن ان مختلف طریقوں سے ہماری آمدنیوں میں جو حرام کی آمیزش ہورہی ہے اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔

#### ٹرین کے سفرمیں بیسے بچانا

یا مثلاً آپ ٹرین میں سفر کردہ ہیں اور جس درجے کا آپ نے کلٹ خریدا ہے اس سے اوٹی ورج کے ڈب میں سفر کرلیا، اور دونوں درجوں کے درمیان کرایہ کا جو فرق ہے استے ہیے آپ نے بچالے، تو جو ہیے بچے وہ آپ کے لئے حرام ہو گئے اور وہ حرام مال آپ کی طال آمدنی میں شامل ہو گئے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا کہ یہ حرام مال شامل ہو گیا۔

#### ذا كدسامان كاكرابيه

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ے نعلق رکھنے والوں کے باس میں یہ بات مشہور و معروف تھی کہ جب وہ رمل کا سفر کرتے تو اپ سامان کا وزن ضرور کرایا کرتے ہے اور ایک مسافر کو جتنا سامان کے جانے کی اجازت ہوتی، اگر سامان اس وزن سے زیادہ ہوتا تو وہ زائد سامان کا کرایہ رملوے کو ادا کرتے اور پھر سفر شروع کرتے۔ یہ کارروائی کے بغیر سفر کرنے کا ان کے میہاں تصور ہی نہیں تھا۔

#### حضرت تقانوي رحمة الله عليه كاايك سفر

ایک مرتبہ خود مفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ واقعہ چین آیا کہ ایک

مرتبہ سنر کرنے کے لئے اسٹیش منبج اور سیدھے اس وفتر میں تشریف لے گئے جہاں سامان کا وزن کرایا جاتا تھا۔ وہاں اتفاق ہے مطوے کا گارڈ کھڑا ہوا تھا جو حضرت والا کو پہچانا تھا، وہ یو نینے لگا کہ حضرت کیے تشریف لائے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں انے سامان کا وزن کرانے آیا ہوں تاکہ اگر زیادہ ہو تو اس کا کرایہ ادا کرووں۔ اس گارڈ نے کہا کہ حضرت آ آپ وزن کرانے کے چکر میں کیوں فی رہے ہیں، آپ سامان کو وزن کرائے بنیر سز کرلیں، میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں اس ٹرین کا گارڈ موں آب کو رائے میں کوئی نہیں پکڑے گا اور اگر خامان زیادہ موا تو آپ سے کوئی شخص بھی جرمانے کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ حفرت نے اس گارڈے یو چماک آپ كبال تك ميرے ساتھ جاكيں كے؟ اس كار في جواب وياك من فلال اشيش تک جاؤں گا۔ حضرت والا نے بوجھا کہ اس کے بعد پھر کیا ہو گا؟ اس نے کہا کہ اس ك بعد جو گار ( آئ كا من اس س كبدوول كاكدان ك سامان كا زرا خيال ركهنا حضرت والا في بهر يوجماك وه كارو كبال تك جائ كا؟ كاروف جواب وياك وه كارو تو جہاں تک آپ کی منزل ہے وہاں تک آپ کے ماتھ بی مغرکرے گا، اس لئے آپ کو کوئی خطرہ نیس ہے۔ حضرت والانے فرمایا کہ جھے اور بھی آگے جانا ہے۔ اس نے بوچھا کہ آ کے کہاں جانا ہے؟ حضرت والانے فرمایا کہ مجعه تواس منزل سے آگے اللہ تبارک و تعالی کے پاس جانا ہے، وہاں کون گارڈ میرے ساتھ جائے گا جو مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال وجواب سے بچائے گا؟

گھر حعرت والانے فرمایا کہ یہ ٹرین تمہاری ملکت نہیں ہے، اس کے اوپر تمہارا افتیار نہیں ہے، اس کے اوپر تمہارا افتیار نہیں ہے، تمہیں محکے کی طرف ہے اجازت نہیں ہے کہ تم کسی شخص کے زیادہ سامان کو کرایہ کے بغیر چھوڑ دو۔ لہذا میں تمہاری وجہ سے دنیاوی پکڑے تو نی جاوں گا اور وہ چند پیمے میرے لئے حرام جوجائیں اس وقت جو چند پیمے میں بچالوں گا اور وہ چند پیمے میرے لئے حرام ہوجائیں گے، ان حرام بیموں کے بارے میں جب اللہ تعالی کے سامنے سوال ہوگا تو وہاں پر کون سا گار ڈ جمعے بچائے گا اور کون جواب وہی کرے گا؟ یہ باتیں من کر اس

گارڈ کی آبکھیں کھل تنئیں اور پھر حضرت والا سامان وڑن کرا کر اس کے زائد بیے اوا کر کے سنر میررواند ہوگئے۔

### یہ حرام بیے رزق حلال میں شامل ہو گئے

لہذا اگر کی نے اس طرح ریل گاڑی میں یا ہوائی جہاز میں سنر کے دوران اجازت کے دوران کا اس کا علیحدہ سے ادا نہیں کیا تو اس کے نتیج میں جو چسے بیچ وہ حرام بیچے اور یہ حرام چسے تمارے رزق حلال کے اندر شامل ہوگئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا جو اچھا خاصا حلال ہیں۔ تھا اس میں حرام کی آمیزش ہوگئی۔

#### يه بے بركتي كيوں نہ ہو

آج ہم لوگ جو بے ہر کی کی وجہ سے پریشان ہیں اور ہر شخص رونا رو رہا ہے ، جو
لکھ پی ہے وہ بھی رو رہا ہے اور جو کروڑ پی ہے وہ بھی رو رہا ہے کہ صاحب خرچہ
پورا نہیں ہوتا اور مسائل عل نہیں ہوتے، ورحقیقت یہ بے برکی اس لئے ہے کہ
طال و حرام کی تمیز اور اس کی فکر اٹھ گئی ہے۔ بس چند مخصوص چیزوں کے بارے
بیں تو یہ ذہن ہیں بٹھالیا ہے کہ یہ حرام ہیں، ان سے تو کسی نہ کسی طریقے سے نیجئے
کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مختلف ذرائع سے جو یہ حرام ہیے ہماری آمدنیوں ہیں
داخل ہورہے ہیں ان کی فکر نہیں۔

### ٹیلیفون اور بجل کی چوری

یا مثلاً ٹیلیفون کے محکمے والوں سے دوستی کرلی اور اب اس کے ذریعہ ملکی اور غیر ملکی کالیس ہور ہی ہیں، ونیا بھر میں باتیں ہور ہی ہیں اور ان کالوں پر ایک بیسہ اوا نیس کیا جارہا ہے۔ یہ در حقیقت محکے کی چوری ہوری ہے اور اس چوری کے نتیجے میں جو چے نیچے وہ مال حرام ہارے مال حرام ہارے مال طال کے اندر شامل مورہا ہے۔ یا مشلا بحل کی چوری ہوری ہے کہ بحل کا میٹر بند پڑا ہے لیکن بحلی استعمال ہورہا ہے۔ یا مشلا بحل کی چوری ہوری ہے کہ بحل کا میٹر بند پڑا ہے لیکن بحلی استعمال مال ہورہی ہے۔ اس طرح جو پیے بچے وہ مال حرام ہے اور وہ حرام مال ہا ہماری ہوری ہے۔ البذا نہ جانے کتے شجے کے اندر شامل ہورہا ہے اور حرام مال کی آمیزش ہوری ہے۔ البذا نہ جانے کتے شجے ایس جن میں جم نے اپنے لئے حرام کے داستے کھول رکھ جیں اور حرام مال مال میں داخل ہورہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جم بے برکتی کے عذاب ایک اندر جبال بیں۔

### حلال وحرام کی فکر پیدا کرس

ابندا ہر کام کرتے وقت یہ دیکھو کہ جو کام میں کردہا ہوں یہ حق ہے یا ناحق ہے۔
اگر انسان اس فکر کے ساتھ زندگی گزادے کہ ناحق کوئی بیسہ اس کے مال کے اندر
شامل نہ ہو تو یقین رکھنے پھر اگر ساری عمر نوا فل نہ پڑھیں اور ذکر و تبیع نہ کی لیکن
اپنے آپ کو حرام سے بچا کر قبر تک لے گیا تو انشاء اللہ سیدھا جت میں جائے گا۔
اور اگر طال و حرام کی فکر تو نہیں کی گر تہجد کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، اشراق کی نماز
میمی پڑھ رہا ہے، ذکر و تبیع بھی کردہا ہے تو یہ نوا فل اور یہ ذکر انسان کو حرام مال
کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے ہر مسلمان کی حفاظت
فرمائے۔ آھیں۔

#### یہاں تو آدمی بنائے جاتے ہی<u>ں</u>

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ لوگ خانقابوں میں ذکر و شغل سیکھنا ہے تو بہت ماری خانقابیں کھلی ہیں وہاں چلا جائے، لیکن ہمارے میاں تو آدمی بنانے کی کوشش ساری خانقابیں کھلی ہیں وہاں چلا جائے، لیکن ہمارے میاں تو آدمی بنانے کی کوشش

کی جاتی ہے اور شریعت کے جو احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی فکر پیدا کی جاتی ہے۔ چنانچہ ریلوے اسٹیشن پر اگر کوئی ڈاڑھی والا آدمی اپنا سلمان وزن کرانے کے لئے کبنگ آفس چنچا تو وہ دفتر والے اس کو دیکھتے ہی پہچان لیتے کہ اس کا تعلق تھانہ بھون جارہے ہیں؟ مقانہ بھون جارہے ہیں؟ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جھے اپنے تعلق رکھنے والوں میں ہے کس کے بارے میں یہ معلوم ہوجائے کہ اس کے معمولات چھوٹ گئے ہیں تو جھے زیادہ دکھ اور شکایت نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہوجائے کہ اس کے معالمات کے معلوم ہوجائے کہ اس کو معاملات کے ایر معالمات کے ایر معالمات کے معلوم ہوجائے کہ اس کو معاملات کے معلوم ہوجائے کہ اس کو معاملات کے معلوم ہوجائے کہ اس کو معاملات کے معلوم ہوجائے کہ اس نے معال و حرام کو ایک کر رکھا ہے اور اس کو معاملات کے اندر طال و حرام کی فکر نہیں ہے تو جھے اس شخص سے نفرت ہوجاتی ہے۔

#### ايك خليفه كاسبق آموزواقعه

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے فلیفہ تھے جن کو آپ نے با قاعدہ فلافت عطا فرہائی تھی۔ ایک مرتبہ وہ ایک سفرے تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، حضرت والا کی فدمت میں حاضر ہوئے اور سلام دعا ہوئی، فیریت معلوم کی۔ حضرت والا نے پوچھا کہ آپ ہماں سے تشریف لارہ جیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ قلال جگہ سے آرہا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کہ رہلی گاڑی سے آرہ جیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ حضرت نے پوچھا کہ رہلی گاڑی سے آرہ جیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ حضرت نے پوچھا کہ رہلی گاڑی سے آرہ جیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ حضرت نے پوچھا کہ رہلی گاڑی سے خانقاہ کے اندر پیر اس کا فکٹ پورا لیا تھا یا آدھا لیا تھا؟ اب آپ اندازہ لگا کی کہ خانقاہ کے اندر پیر صاحب آپ مرید سے یہ سوال کررہ جیں کہ نیچ کا فکٹ پورا لیا تھا یا آدھا لیا تھا؟ جہد کی فماز جبکہ دو سری خانقاہوں میں یہ سوال کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں؟ تبجد کی فماز خرجی تھی یا نہیں؟ تبجد کی فماز پڑھی تھی یا نہیں؟ انہوں ہے دو سری کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہے اس کا فکٹ آدھا لیا تھا یا پورا لیا تھا؟ انہوں نے کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہے اس کا فکٹ آدھا لیا تھا یا پورا لیا تھا؟ انہوں نے کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہے اس کا فکٹ آدھا لیا تھا یا پورا لیا تھا؟ انہوں نے کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہے اس کا فکٹ آدھا لیا تھا یا پورا لیا تھا؟ انہوں نے کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہے اس کا فکٹ آدھا لیا تھا یا پورا لیا تھا؟ انہوں نے

جواب دیا که حفرت آدها لیا تعا- حفرت نے مجر سوال کیا کہ اس نیچ کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حفرت! یہ بچہ ویسے تو تیرہ سال کا ہے لیکن ویکھنے میں بارہ سال کا لگتا ہے اس لئے أوها مكث ليا تفا۔ يہ جواب سن كر حضرت والا كو سخت رنج ہوا اور ان سے خارفت واپس لے لی اور فرمایا کہ مجھ سے غلطی ،ولی، تم اس لائق نہیں ہو کہ حمبیں خلافت وی جائے اور حمبیں مجاز بنایا جائے، اس لئے کہ سبيس حلال و حرام ي فكر نبيس، جب يح كي عمر باره سال سے زيادہ توكن، چات ایک دن بی زیادہ کیوں نہ ہوئی ہو تو اس وقت تم پر واجب تھا کہ تم بجے کا ہورا نکٹ ليت تم في آدها مكن ل كرجو يسي جيائ واحرام كي ي بيك اورجس كو حرام سے بیخے کی فکر نہ و وہ خلیفہ بنے کا اہل نہیں۔ پنانچ خلافت واپس لے لی۔ اگر کوئی شخص حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے آگر کہتا کہ حضرت معمولات ترک ہوگئے۔ تو حضرت والا فرماتے کہ معمولات ترک ہوگ تو استغفار کرو اور دوبارہ شروع سردو اور ابت سے کام لو اور اس بات کا دوبارہ عزم کرو کہ آندہ ترک نہیں کریں گے۔ اور معمولات ترک کرنے کی بناء پر مجھی خا،فت واپس نہیں لی ليكن حلل وحرام كى فكرنه كرنے ير خلافت واپس لے لى، اس كئے كه جب حلال و حرام کی فکر شہ ہو تو وہ انسان انسان نہیں۔ اس لئے حضور الّدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ طلب الحلال فریصة بعد الفریضة طل کی طاب دو سرے فرائن کے بعدیہ بھی فرض ہے۔

### حرام مال حلال مال کو بھی تباہ کرویتاہے

لبذا ہم میں ہے ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ جو ہمیے اس کے پاس آرہ ہیں اور جو کام وہ کررہا ہے، ان میں کہیں حرام مال کی آمیزش تو نہیں ہے۔ حرام مال کی آمیزش کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے سمجھانے کے لئے چیش کردیں۔ ورنہ نہ جانے گئے کام ایسے ہیں جن کے ذریعہ نادانتہ طور پر اور غیر شعوری طور پر امارے نہ جانے گئے کام ایسے ہیں جن کے ذریعہ نادانتہ طور پر اور غیر شعوری طور پر امارے

طال مال میں حرام مال کی آمیزش ہوجاتی ہے۔ اور بزرگوں کا مقولہ ہے کہ جب بھی اس طال مال کے ساتھ حرام مال لگ جاتا ہے تو وہ حرام طال کو بھی تباہ کر کے چھوڑتا ہے، بعنی اس حرام مال کے شامل ہونے کے بیتج میں طال مال کی برکت، اس کا سکون اور راحت تباہ ہوجاتا ہے۔ اس لئے ہر شخص اس کی فکر کرے اور ہر شخص اپنے ایک آئی کا جازہ کے اور اپنی آمرنی کا جازہ کے کہ جہرے طال فال میں کہیں کوئی حرام مال تو شامل نہیں ہورہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فکر کی توفق عطا فرمائے۔ آھن۔

#### رزق کی طلب مقصود زندگی نہیں

تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس صدیث نے جہاں ایک طرف رزق حلال کی اہمیت بتائی کہ رزق طال کی طلب وین سے خارج کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بھی وین کا ابک حصہ ہے، وہاں اس حدیث ہے ہمیں رزق حلال کی طلب کا ورجہ بھی بتاویا کہ اس کا لتنا درجہ اور کتنی اہمیت ہے۔ آج کی دنیا نے معاش کو، معیشت کو اور رویے سے کمانے کو این زندگ کا مقصد اصلی قرار دے رکھا ہے، آج ماری ساری دوڑ وطوب ای کے گرد گھوم رہی ہے کہ چید کس طرح حاصل ہو، کس طرح چیوں میں اضافہ کیا جائے اور کس طرح اپنی معیشت کو ترتی دی جائے، اور اس کو جم نے این زندگی کی آخری منزل قرار دے رکھا ہے۔ مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدیث میں بادیا کہ رزق حال کی طلب فریضہ تو ہے لیکن دو سرے فرائض دینیہ کے بعد اس کا درجہ آتا ہے، یہ انسان کی زندگی کا مقصد اصلی نبیں ہے بلکہ یہ ایک ضرورت ہے اور اس ضرورت کے تحت انسان کو ند صرف یہ کہ رزق حلال کے طلب کی اجازت دی گئی ہے بلکہ اس کی ترغیب اور تاکید کی گئی ہے کہ تم رزق طال طلب کرو، لیکن په رزق طال کی طلب تمبارا مقعد زندگی نبیس ہے بلکہ مقصد زندگی کھے اور ہ، اور وہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلّق قائم کرنا، اللہ تعالی کی بندگی اور

عبادت كرنا ہے۔ يہ انسان كا اصل مقصد زندگى ب اور معيثت كا درجہ اس كے بعد

### ر ذق کی طلب میں فرائض کا ترک جائز نہیں

للفاجس جگہ پر معیشت جی اور اللہ تبارک و تعالی کے عائد کردہ فرائش کے درمیان عمراؤ ہوجائ، وہاں پر اللہ تعالی کے عائد کئے ہوئے فرائش کو ترجیح ہوگ۔ بعض لوگ افراط کے اندر مبتلا ہوجائے ہیں، جب انہوں نے یہ سنا کہ طلب طال بعض دین کا ایک حصہ ب تو اس کو اتنا آئے بزهایا کہ اس طلب طال کے نتیج میں اگر نماذیں ضائع ہورہی ہیں تو ان کو اس کی پرواہ نہیں، روزے چھوٹ رہے ہیں تو ان کو اس کی پرواہ نہیں۔ ان کو اس کی پرواہ نہیں۔ ان کو اس کی پرواہ نہیں۔ اگر ان کو اس کی پرواہ نہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو جواب دیتے ہیں کہ یہ کام جو ہم کررہ ہیں یہ اگر ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو جواب دیتے ہیں کہ یہ کام جو ہم کررہ ہیں ہو بھی تو دین کا ایک حصہ ہے، اہذا ہوگام ہم کررہ ہیں یہ بہذا

#### ایک ڈاکٹرصاحب کا استدلال

آپھ عرصہ پہلے ایک فاتون نے جھے بتایا کہ ان کے شوہر ڈاکٹر ہیں، وہ مطب کے او قات میں نماز نہیں پڑھتے اور جب مطب بند کر کے گھرواپس آتے ہیں تو گھر آکر تھیوں نمازیں اکشی پڑھ لیتے ہیں۔ میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ نماز کو قضا کردیتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے، آپ وقت پر نماز پڑھ لیا کریں، تو جواب میں شوہر کہتے ہیں کہ اسلام نے خدمت فلق کورہے ہیں یہ بھی خدمت فلق کورہے ہیں اور یہ بھی وین کا ایک حقتہ ہے، اب اگر ہم نے خدمت فلق کی وین کا ایک حقتہ ہے، اب اگر ہم نے خدمت فلق کی فاطر نماز کو چھوڑ دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب ویکھتے! طلال کمانے کے فیدمت انہوں نے اقلین دین فریضے کو چھوڑ دیا۔ طالانکہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم

یہ فرما رہے ہیں کہ طلب الحلال فریضة بعد الفریضة یہ فریضہ تو ہے لیکن بعد الفریضة یہ فریضہ تو ہے لیکن بعد الفرائض ہے۔ البذا اگر کب معاش کے فرائض کے درمیان کراؤ ہوجائے تو اس وقت دنی فریضہ غالب رہے گا۔

#### أيك لوہار كا قصه

میں نے اپنے والد ماحد حضرت مولانا مفتی محر شفیع صاحب رحمة اللہ علیہ سے بیہ واقعہ سنا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمة اللہ عليه بڑے اوشیح ورجے کے ولی الله، فقيه اور محدث اور صوفي تھے، ان كو الله تعالى نے برے برے ورجات عطا فرماے تھے۔ جب ان کا انقال ہوگیا تو کس نے ان کو خواب میں ویکما تو ان ے یو جھاکہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معالمہ فرمایا؟ جواب می معرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علبہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے بڑا کرم فرمایا اور بہت کچھ نوازشیں فرمائیں، لیکن میرے محر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، اس لوہار کو اللہ تعالی نے جو مقام بخشاوہ ہمیں نصیب نہ ہوسکا۔ جب اس شخص کی آ نکھ کھلی تو اس کے دل میں ید خیال پیدا ہوا کہ یہ پتہ کرنا چاہئے کہ وہ کون لوہار تھا اور وہ کیا عمل کرتا تھا کہ اس كا ورجه حفرت عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه سے بھى آمے بڑھ كيا۔ چنانچه وہ تخص حفرت عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه ك محلّم من كيا اور معلومات كيس تو ینہ چلا کہ واقعۂ ان کے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا اور اس کا بھی انتقال ہوچکا ہے۔ اس کے محر جاکر اس کی بیوی سے بوچھا کہ تہارا شوہر کیا کام کرتا تھا؟ اس نے بتایا کہ وہ تو لوہار تھا اور سارا دن لوہا کوٹنا رہتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اس کا کوئی خاص عمل اور خاص نیکی بتاؤ جو وہ کیا کرتا تھا، اس لئے کہ میں نے خواب میں دیکھا ب ك حفرت عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه فرما رب جي كه اس كامقام بم ب بھی آئے بڑھ کیا۔

#### تهجد نه پڑھنے کی حسرت

اس کی بیوی نے کہا کہ وہ سارا دن تو لوہا کو نا رہتا تھا، لیکن ایک بات اس کے اندریہ تھی کہ چونکہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر کے سانے رہتے تھے، رات کو جس وقت وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنے گھر کی چھت پر اس طرح کھڑے ہوجاتے جس طرح کوئی لکڑی کھڑی ہوتی ہو اور کوئی حرکت نہیں کرتے تھے۔ جب میرا شوہران کو دیکھتا تو یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالی نے ان کو دیکھ ان کو فراغت عطا فرہائی ہوئی ہوئی ہے یہ ساری رات کیسی عبادت کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر رشک آتا ہے، اگر جمیں بھی اپنے مشغلے سے فراغت نصیب ہوتی تو جمیں بھی اس طرح تہجد پڑھنے کی توفیق ہوجاتی۔ چنانچہ وہ حسرت کیا کرتا تھا کہ ہیں چونکہ دن بھر لوہا کو فنا ہوں، پھر رات کو تھک کر سوجاتا ہوں، اس لئے اس طرح تہجد پڑھنے کی توفیق ہوجاتی۔ چنانچہ وہ حسرت کیا کرتا تھا کہ ہیں چونکہ دن بھر لوہا کوفنا ہوں، پھر رات کو تھک کر سوجاتا ہوں، اس لئے اس طرح تہجد پڑھنے کی توفیق ہوجاتی۔

#### نماز کے وقت کام بند

دوسری بات اس کے اندر یہ تھی کہ جب وہ لوپا کوٹ رہا ہوتا تھا اور اس وقت اس کے کان میں آذان کی آواز "اللہ اکبر" آجاتی، تو اگر اس وقت اس نے اپنا ہمتھوڑا سرے او نچا ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہوتا تو اس وقت یہ گوارہ نہ کرتا تھا کہ اس ہتھوڑے سے آوارہ نہ کرتا تھا کہ اس ہتھوڑے کو پیچھے کی طرف ہمتھوڑے سے آئیک مرتبہ اور لوہ پر مار دے، بلکہ اس ہتھوڑے کو پیچھے کی طرف محصن منا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اب آذان کی آواز سننے کے بعد اس ہتھوڑے سے مغرب لگانا میرے لئے درست نہیں، پھر نماز کے لئے معجد کی طرف چلا جاتا تھا۔ جس شخص نے یہ خواب دیکھا تھا اس نے یہ ہاتی سن کر کہا کہ بس یکی وجہ ہے جس نے ان کا مرتبہ اتنا بلند کردیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان پر رشک آرہا ہے۔

#### مگراؤ کے وقت یہ فریضہ چھوڑ دو

آپ نے دیکھاکہ وہ لوہار جو لوہا کو شنے کا کام کررہا تھا، یہ بھی کسب طال کا فریضہ تھا اور جب آزان کی آواز آئی تو وہ اولین فریضے کی پکار تھی، جس وقت دونوں میں کراؤ ہوا تو اس نے اللہ والے اور اولین فریضے کو ترجیح دی اور دو سرے فریضے کو چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے بلند مقام عطا فرما دیا۔ لہذا جہاں کراؤ ہوجائے دہاں اولین فریضے کو چھوڑ دو۔

#### ایک جامع دعا

اس کے ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرائی۔

اس کے ٹی کریم صلی اللہ نیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا
غایة رغبتنا ﴾ (ترندی، وعوات، مدیث نبر۳۵۱۹)

اے اللہ! ہمارا سب سے بڑا غم دنیا کو نہ بنائے کہ ہمارے دماغ پر سب سے بڑا غم دنیا کا مسلّط ہو کہ چنے کہاں سے آئیں، بنگلہ کیے بن جائے اور کار کیے حاصل ہوجائے۔ اور اے اللہ! ہمارے علم کا مبلغ دنیا کو نہ بنائیے کہ جو کچھ علم ہے وہ اس دنیا کا علم ہے۔ اور اے اللہ! نہ ہماری رغبت کی انتہا دنیا کو بنائے کہ جو پچھ دل میں رغبت بیدا ہو وہ دنیا تی کی جو اور آخرت کی رغبت بیدا نہ ہو۔

بہرحال، اس حدیث نے تیسرا سبق یہ دے دیا کہ کسب طلال کا درجہ دو سرے فرائض دینیہ کے بعد ہے۔ یہ دنیا ضرورت کی چزتو ہے لیکن مقصد بنانے کی چزنہیں ہے۔ یہ دنیا انہاک کی چیز نہیں ہے کہ دن رات آدمی اسی دنیا کی قکر میں منہمک رہے اور اس کے علاوہ کوئی اور فکر اور دھیان انسان کے دماغ پر نہ رہے۔

#### خلاصه تنين سبق

ظامہ یہ ہے کہ اس مدیث سے تمن سبق معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ طلب

طال میں دین کا ایک حقہ ہے۔ دو مرابہ کہ انسان طلب طال کی کرے اور حرام سے نیخے کی قلر کرے۔ اور تیسرایہ کہ انسان اس معیشت کی سرگری کو ضیح مقام پر رکھے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائے۔ اس لئے کہ اولین فرائض دینیہ کے بعد یہ دو سرے درج کا فریعنہ ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت کو ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق ذندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآحردعوانا ان الحمدلله رب العالمين



مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرم گشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۰

## لِسْمِ النَّابِ الرَّظْنِ الرَّجْهُمُ

## گناه کی تہمت سے بیخیے

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً-

#### امابعدا

عن على بن حسين رضى الله عنهما، ان صفية زوح النبى صلى الله عليه وسلم اخبرته أنها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره فى اعتكافه فى المسجد فى العشر الاواخر من رمضان - الخ المح عمل المح عمل المح عمل المح عمل المح عمل المح عمل المح المح الما المسجد المسجد

#### غلإصه حديث

یہ ایک طویل صدیث ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ کا بیان ہے۔ اس صدیث کا ظامہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں مسجد نبوی میں اعتکاف فرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اعتکاف میں شے کہ اُم الوُمنین حضرت صغیہ رضی اللہ تعالی عنها آپ سے ملے کے لئے اعتکاف کی جد سے آپ گھر کے اندر لئے اعتکاف کی وجہ سے آپ گھر کے اندر تشریف نہیں لے واخت تھ، اس لئے وہ خود ہی طاقات کے لئے آئیں، ادر جشنی ویر ان کو جنوں میں اللہ علیہ ویر ان کو جنوں میں اللہ علیہ وسلم ان کو رفصت کرنے کے لئے مسجد کے وروازے تک تشریف لئے۔

### بیوی کاشوہرے ملاقات کرنے کیلئے مسجد میں آنا

اب آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی منتیں دیکھتے جاکیں۔ پہلی بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ اگر بیوی پردے کے ساتھ شوہر سے ملاقات کے لئے معلف میں آجائے تو یہ جائز ہے۔

### بیوی کا اگرام کرناچاہئے

دومری بات یہ سائے آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہیں معتلف ہی ہے رخصت کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ ان کو پہنچانے کے لئے مسجد کے دروازے تک شریف لائے، ان کا اکرام کیا۔ اس عمل سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیدی کہ بیوی کے ساتھ ایسا معالمہ اور سلوب مرنا چاہئے

جو برابری کی بنیاد کا ہو اس کا اکرام کر نااس کا حق ہے ، جب دہ تم ہے ملنے کے لئے آئی ہے ، اور اب تم اس کو پہنچانے کے لئے جارہ ہو تو یہ پہنچانا بھی اس کے حقوق میں داخل ہے۔

### دوسروں کے خدشات کووضاحت کر کے دور کردیناچاہے

بہر حال، جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہنچانے کے لئے دروازے
کی طرف جانے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دو حفزات صحابہ کرام آپ کے پاس طنے
کے لئے وہاں آرہے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ کہیں ان دونوں حفزات کے قریب
آنے سے اُمّ المؤمنین کی بے پردگی نہ ہو، اس لئے آپ نے ان دونوں حفزات سے
فرایا کہ ذرا وہیں ٹھبر جاؤ۔ یہ تھم اس لئے دیا تاکہ جب حفزت صفیہ رضی اللہ عنہا
پردے کے ساتھ اپنے گھر والیس چلی جائیں تو پھر ان حفزات کو بلالیا جائے۔ چنانچہ
اُمّ المؤمنین حفزت صفیہ رضی اللہ عنہا وہاں سے گزر کر اپنے گھر تشریف لے گئیں،
پھر آپ نے ان دو حفزات سے فرایا کہ اب آپ تشریف لے آئیں۔ جب وہ آگئے
تو آپ نے ان دنوں سے مخاطب ہو کر فرایا کہ یہ خاتون حفزت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا تھیں، یعنی میری ہوی تھیں۔

ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ صراحت میں نے اس لئے کردی کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی برائی نے ڈال دے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جب ان حفرات نے یہ دیکھا کہ حضور اقدی، صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتون کے ساتھ مسجد نبوی میں جارہے ہیں، تو کہیں ان معرات کے دل مین یہ وسوسہ نے آجائے کہ یہ فاتون کون تھیں؟ اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے طنے کے لئے کیوں آئی تھیں؟ اس لئے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرادیا کہ یہ "مفیہ" (رضی اللہ تعالی عنہا) تھیں، جو میری بیوی ہیں۔ یہ واقعہ صحیح بخار کادی ہے "مشلم وغیرہ میں موجود ہے۔

### اینے کو مواقع تہمت سے بچاؤ

اس صدیث کی تشریح میں علماء کرام نے فرمایا کہ کیا کوئی فحض یہ تصور کر سکتا ہے کہ کسی صحابی کے دل میں حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اس تشم کا کوئی غلط خیال آئے گا کہ آپ اس طرح کسی نامحرم خاتون کے ساتھ تشریف لے جارہ بول گے؟ اور پھر رمضان کا مہینہ، اور رمضان کا بھی عشرہ اخیرہ، اور پھر جگہ بھی مسجد نبوی، اور پھر اعتکاف کی حالت۔ کسی عام مسلمان کے بارے میں بھی یہ خیال آنا مشکل ہے، چہ جائیکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ خیال آنا مشکل ہے، چہ جائیکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے

لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کے ذریعہ اُمّت کو یہ تعلیم دیری کہ
اپ آپ کو تہمت کے مواقع سے بچاؤ، اگر کسی موقع پر اس بات کا اندیشہ ہوکہ
کہیں کوئی تہمت نہ لگ جائے، یا کسی کے دل جس میرے بارے جس غلط خیال نہ
آجائے تو ایسے مواقع سے بھی اپ آپ کو بچاؤ۔ حدیث کے طور پر ایک جملہ نقل
کیا جاتا ہے اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منموب کیا جاتا ہے کہ:
"اِنَّقُوْا مَوَاضِعَ التَّهُم" یعنی تہمت کے مواقع سے بچ۔ اگرچہ اس جملہ کی نسبت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح سند سے تابت نہیں ہے، لیکن اس جملہ کی نسبت
اصل یہ واقعہ ہے۔ لہذا جس طرح انسان کے ذمتہ یہ ضروری ہے کہ وہ گناہ می تہمت ناجائز کاموں سے بیج، ای طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپ آپ کو گناہ کی تہمت سے بھی ضروری ہے کہ وہ اپ آپ کو گناہ کی تہمت سے بھی ضروری ہے کہ وہ اپ آپ کو گناہ کی تہمت سے بچائے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں جس یہ خیال ہو کہ شایہ یہ فلاں گناہ کے کام جس مبتا ہے۔

### مواقع تہمت ہے بچنے کے دوفائدے

تهمت کے مواقع ے اپ آپ کو بچانے کے دو فائدے ہیں:

ایک فائدہ تو یہ ہے کہ خواہ گواہ اپنے آپ کو دوسروں کی نظر میں برگمان کیوں کیا جائے؟ کیونکہ جس طرح دوسرل کا حق ہے، اپنے نفس کا بھی حق ہے۔ اور نفس کا حق یہ کہ اس کو بلاوجہ ذلیل نہ کیا جائے، بلاوجہ اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں برگمانی نہ پیدا کی جائے۔

دو مرا فائدہ دیکھنے والے شخص کا ہے، اس لئے کہ جو شخص حمبیں دیکھ کر بر گمانی میں جبل دیکھ کر بر گمانی کے بین جبلا ہوگا، اور شخص کے بغیر تہمارے بارے میں بر گمانی کرے گاتو وہ بر گمانی کے کناہ میں جبلا ہوگا، لہذا اس کو گناہ میں کیوں جبلا کرتے ہو؟ بہر حال ایسا کام کرنا جس سے خواہ گؤاہ لوگوں کے دلوں میں خلوک و شبہات بیدا ہوں، یہ درست نہیں۔

#### گناہ کے مواقع ہے بھی بچنا چاہے

گناہ کے جو مواقع ہوتے ہیں، وہاں جاکر آپ چاہ گناہ نہ کریں، لیکن گناہ کے ان مواقع کے پاس سے گزرتا، اور اس طرح گزرنا کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ شخص بھی اس گناہ بیں جملا ہوگا، یہ بھی درست نہیں۔ مثلاً کوئی سینما ہال ہے، اب آپ اس سینما ہال کے اندر سے یہ سوچ کر گزر گئے کہ چلویہ راستہ مختصرہ، یہاں سے نکل جائیں۔ اب آپ نے وہاں نہ تو کسی تصویر کو دیکھا اور نہ کوئی اور گناہ کیا، لیکن جو شخص بھی آپ کو گزرتے ہوتے دیکھے گاتو وہ یکی سمجھے گاکہ آپ سینمادیکھنے آگے ہوں گئ اور شہاد کواہ آپ سینمادیکھنے آگے ہوں گے، اس لئے کہ آپ نے ایہا کام کرایا جس کی وجہ سے خواہ گؤاہ آپ پر تہمت لگ گئی اور شبہ پیدا ہوگیا، ایسا کام کرتا بھی درست نہیں۔ اور اگر بھی ایک پویٹ آجائے جس سے شبہ پیدا ہو تو وضاحت کرکے بتا دینا چاہئے کہ جس یہاں فلاں فویث آجائے جس سے شبہ پیدا ہو تو وضاحت کرکے بتا دینا چاہئے کہ جس یہاں فلاں

مقصد ے آیا تھا۔ جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتادیا کہ یہ حضرت صفید رضی اللہ تعالی عنها ہیں۔

### حضور صلی الله علیه وسلم کی سُنت

یہ بڑا نازک معاملہ ہے، ایک طرف تو اپنے آپ کو جان بوجہ کر "متّق" ظاہر کرنا، یہ بھی شرعاً پندیدہ نہیں۔ دو سری طرف بلاوجہ اپنے آپ کو گناہ گار ظاہر کرنا، یہ بھی پندیدہ نہیں، اور نہ یہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شت ہے، بلکہ آپ کی شت ہے، بلکہ آپ کی شت یہ کہ اپنے آپ کو تہمت ہے بجاؤ۔

### "ملامتی" فرقه کاانداز زندگی

ایک فرقد گزرا ہے جو اپنے آپ کو "ملامتی" کہتا تھا، اور پھرای "ملامتی فرقد"

کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ فرقد اپنی ظاہری حالت گناہ گاروں، فاسقوں اور فدجروں جیسی رکھتا تھا، مثلاً وہ نہ تو سجد میں جاکر نماز پڑھتے تھے، اور نہ ہی کسی کے سامنے ذکر و عبادت کرتے تھے، اپنا حلیہ بھی فاسقوں جیسا بناتے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اپنا حلیہ اس لئے ایسا بنادیت ہیں تاکہ ریا کاری نہ ہوجائے، وکھاوا نہ ہوجائے۔ اگر ہم ڈاڑھی رکھیں گے اور مسجد میں جاکر صف اقل میں نماز پڑھیں گے تو لوگ یہ کماڑا دھی رکھیں گے اور مسجد میں جاکر صف اقل میں نماز پڑھیں گے تو لوگ یہ تجمیس گے کہ ہم بڑے بزرگ آدمی ہیں، لوگ ہماری عزت کریں گے، اور اس کے نتیج میں ہمارے دلوں میں تکبر پیدا ہوگا، اس کے پڑگیا ہے ہمارا دل خراب ہوگا، اور اس کے نتیج میں ہمارے دلوں میں تکبر پیدا ہوگا، اس کے پڑگیا کہ یہ لوگ ان پر ملامت کریں کہ یہ لوگ ان پر ملامت کریں کہ یہ لوگ ان پر ملامت کریں کہ یہ کوگ ان پر ملامت کریں کہ یہ کیے خراب لوگ جیں۔ لیکن ان کا یہ طرز عمل اور طریقہ شنت کا طریقہ اور میں تھا، اور نہ ہی یہ ہمارے بزرگان دین کا صبح طریقہ تھا۔

### ایک گناہ سے بیخے کے لئے دوسرا گناہ کرنا

یہ ہوسکتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ غلبہ حال میں ایسا طرز اختیار کرگیا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے بیباں معذور ہوگا، لیکن اس کا یہ طرز عمل قابل تقلید نہیں، کیونکہ یہ طرز عمل شرعاً درست نہیں۔ کیا آدمی اپ آپ کو ریا کاری اور تکبر ہے بچانے کے لئے ایک دومرے گناہ کا ارتکاب کرے؟ ریا کاری ایک گناہ ہے اور اس گناہ سے بچنے کے لئے ایک دوسرے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے کہ سجد میں نماز نہیں پڑھ ہا ہے۔ شرعاً یہ بالکل ورست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کردیا، بس وہ حرام ہوگئی۔ اگر یہ بالکل ورست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کردیا، بس وہ حرام ہوگئی۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مجد میں حاکر نماز نہیں پڑھتا، بلکہ گھر میں نماز پڑھوں گا تو یہ وکھادا ہوجائے گا، موں، اس لئے کہ اگر مسجد میں صف اول میں نماز پڑھوں گا تو یہ وکھادا ہوجائے گا، سب لوگ دیکھیں گے کہ یہ شخص صف اول میں نماز پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ کتنے لوگ سب لوگ دیکھیں گے کہ یہ ختاص صف اول میں نماز پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے۔

#### نماز مسجد میں ہی پڑھنی جائیے

یاد رکھیے اُ یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مسجد میں اگر نماز پڑھو، تو لیں اب مسجد میں ہی آکر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یہ خیال کہ یہ مسجد میں جاکر نماز پڑھو۔ اور اگر دکھاوا ہوجائے گا، یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس خیال پر جرگز عمل مت کرو اور مسجد میں آکر نماز پڑھو۔ اور اگر ریا کاری کا خیال آئے تو استعفار کرلو۔ "استعفر اللّه دَبّی مِنْ کُلِ ذنب واتوب الیه"۔ کا خیال آئے تو استعفار کرلو۔ "استعفر اللّه دَبّی مِنْ کُلِ ذنب واتوب الیه"۔ فرائض کے بارے میں شرنیت کا حکم یہ ہے کہ ان کو علائے اوا کیا جائے، البتہ نوا فل گرمیں پڑھنے کی اجازت ہے۔ لیکن جہاں تک فرائض کا تعلق ہے تو مردول کو چاہئے کہ وہ مسجد میں جاکر جماعت سے ادا کریں۔ اور اس "ملامتی فرقد" کی جو

بات بیان کی، اس کا شریعت سے اور قرآن و سنت سے کوئی تعلّق نہیں، اور شرعاً وہ طریقہ جائز نہیں۔ صبح طریقہ وہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ یہ کہ "تہمت کے مواقع سے مجمی بچو۔"

### اینا عذر ظاہر کردیں

فرض کریں کہ آپ کی شرق عذر کی وجہ ہے مبود میں جماعت ہے نماز نہیں پڑھ سکے، اس وقت آپ کے پاس کوئی مہمان علنے آگیا، اور آپ کو خیال آیا کہ چونکہ اس مہمان نے یہ دیکھ لیا ہے کہ میں مسجد میں نماز میں شریک نہیں تھا، تو یہ مہمان میرے بارے میں یہ سمجھ گا کہ میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، تو اس وقت اگر آپ اس مہمان کے سامنے جماعت سے نماز نہ پڑھنے کا عذر واضح کرکے بتادیں کہ فلال عذر کی وجہ سے میں جماعت میں پنچ نہیں سکا تھا، تو کوئی گناہ کی بات نہیں، بلکہ یہ موضع تہت سے بیخ نہیں سکا تھا، تو کوئی گناہ کی بات نہیں، بلکہ یہ موضع تہت سے بیخ کی بات ہے۔ اس لئے کہ اس مہمان کے ول میں آپ کی طرف سے یہ تہت آسکی تھی کہ شاھے یہ جان ہوجھ کر جماعت کی نماز چھوڑ رہا کی طرف سے یہ تہت آسکی تھی کہ شاھے یہ جان ہوجھ کر جماعت کی نماز چھوڑ رہا ہون نہ آپ نے غذر بیان کرکے اس کا دل صاف کردیا۔ اس میں نہ دیا کاری ہے اور نہ وکھاوا ہے، بلکہ یہ تہت ہے اپنے آپ کو بچانا ہے۔

### اس حدیث کی تشریح حضرت تھانوی کی زبانی

حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس مدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ "اس مدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ ایسے شہات کے مواقع سے بچنا چاہیے جن کی ظاہری صورت بعض مشرات کی صورت کے مشابہ ہو۔ ایعنی ظاہری طور پر ایسا معلوم ہورہا ہے کہ کس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوسکتا ہے کہ اس نے کس گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا، جیسے منکوحہ عورت کے پاس جیشنا اور اجنیہ عورت کے پاس جیشنا اور اجنیہ عورت کے پاس جیشنا

دونوں صورتاً مثابہ ہیں، ایسے مواقع پر احتیاط و مدافعت ضروری ہے۔ باقی جو امور ایسے نہ ہوں، ان کی فکر میں پڑتا یہ خوف طامت ہے جس کے ترک پر مدح کی حمیٰ ہے۔"

این فاہری اعتبارے جو گناہ معلوم ہورہے ہوں، ان کے شبہ سے اپنے آپ کو بھاتا تو ضروری ہے، لیکن آدمی اپنے آپ کو بھی باتوں سے مبرّا فلاہر کرنے کی کوشش کرے جو نی نفسہ درست ہیں، اور لوگوں کی طامت کے خوف سے ان کی تاویل و توجیہ کرے تو یہ بات پندیوہ نہیں۔

### کسی نیک کام کی تاویل کی ضرورت نہیں

مثلاً کی شخص نے شنت کا کوئی کام کیا، لیکن وہ شنت کا کام ایبا ہے جس کو لوگ اس کو پند نہیں کرتے، اب اچھا نہیں سیحے، جیسے کسی نے ڈاڑھی رکھ ئی، اور لوگ اس کو بلامت نہ کریں اور اس کی یہ شخص اس کی تاویل کرتا پھر رہا ہے تاکہ لوگ اس کو طامت نہ کریں اور اس کی بڑائی نہ کریں۔ یاد رکھیے! اس کی چنداں ضرورت نہیں، اس لئے کہ جب اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے ایک شنت کا کام کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظم کی تقبیل جی یہ کام کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجمیں اس کام پر طامت کریں یا تمہاری تعریف کریں، ان سب سے بے نیاز ہو کرتم جمیں اس کام پر طامت کریں یا تمہاری تعریف کریں، ان سب سے بے نیاز ہو کرتم ابنا کام کئے جاؤ، اگر وہ طامت کرتے ہیں تو کرنے دو۔ وہ طامت ایک مسلمان کے جائز کام کئے جاؤ، اگر وہ طامت کرتے ہیں تو کرنے دو۔ وہ طامت ایک مسلمان کے حجمیں طامت کررہا ہے، وہ اس کے لئے ذیئت ہے۔ اگر کوئی شخص اتباع گی وجہ سے طامت کررہا ہے، تو وہ طامت قابل مبارک باد ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کا ورش ہے جو حہیں طل رہا ہے، اس سے مت گھراؤ، اور اس کی وجہ سے اپنی براءت فاہر مت کرو۔

#### خلاصه

ظاصہ یہ نکا کہ اپنے آپ کو کس گناہ کے شبہ سے بچانے کے لئے کس دوسرے پر کوئی بات ظاہر کردینا کہ یہ بات اصل میں ایک تھی، یہ عمل صرف یہ کہ ناجائز نہیں بلکہ یہ عمل پندیدہ ہے، تاکہ اس کے دل میں تہماری طرف سے بدگمانی پیدا نہ ہو۔ اس لئے کہ دوسرے کو بدگمانی سے بچانا بھی ایک مسلمان کا کام ہے۔ اللہ تعالی این فضل و کرم سے اور اپن رحمت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر پوری طرح عمل کرنے کی تونیق عطافرہائے۔ آمین۔
و آ حر دُغواما اُنِ الحَمْدُ لللهِ رَبُّ العُلمين



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرم گلش اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ؛ ا

## لِسَمِ اللَّهِ الرَّكْ فِي الرَّحْ مُ

# بڑے کا اگرام بیجئے

الحمد لله نحمده ونستعينه وستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلاً له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً

#### امايعدا

﴿ عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه" ﴾

(این ماجه، کتاب الادب، باب اذاا تا کم کریم قوم فاکرموه، حدیث نمبر۱۲س)

جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزّز مہمان آئے تو تم اس کا اکرام کرو۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی قوم کا مردار ہے یا صاحب منصب ہے، اور اس قوم کے اندر اس کو معزّز سمجھاجاتا ہے، جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم اس کا اکرام کرو۔

#### اكرام كا ايك انداز

ویے تو شریعت میں ہر مسلمان کا اکرام کرنے کا تھم دیا گیا ہے، کوئی مسلمان ہمائی تہمارے پاس آئے تو اس کا حق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے اور اس کی عزت کی جائے۔ حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر آپ کس جگہ پر جینے ہیں اور کوئی مسلمان تہمارے پاس ملنے آگیا تو کم از کم انتا ضرور ہونا چاہئے کہ اس کے آنے پر تم تھوڑی می حرکت کرلو۔ یہ نہ ہو کہ ایک مسلمان بھائی تم سے ملنے کے لئے آیا

لیکن تم اپی جگ ن ش نے من نہ ہوئے، بلکہ جُت بے بیٹے رہے۔ یہ طریقہ اس کے اکرام کے خلاف ہے۔ لہذا کم از کم تھوڑی می اپی جگہ سے حرکت کرنی چاہئے تاکہ آنے والے کو یہ محسوس ہو کہ اس نے میرے آنے پر میری عزت کی ہے اور میرا اگرام کیا ہے۔

### اكرام كے لئے كھڑا ہوجانا

ایک طریقہ ب دوسرے کے آگرام کے لئے گڑا ہوجانا، مثلاً کوئی شخص آپ کے پاس آئے تو آپ اس کی عرّت اور آگرام کے لئے اپی جگہ سے گھڑے ہوجائیں۔

اس کا شرق تھم یہ ہے کہ جو شخص آنے والا ہے، آگر وہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ لوگ میرے آگرام اور میری عرّت مکے لئے گھڑے ہوں، تو اس صورت میں کھڑا ہونا درست نبیں۔ اس لئے کہ یہ خواہش اس بات کی نشان وہی کر رہی ہے کہ اس کے اندر تکبر اور بڑائی ہے، اور وہ دوسرے لوگوں کو حقیر سجستا ہے، اس لئے وہ یہ میرے لئے گھڑے ہوں۔ ایس شخص کے لئے وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو حقیر سجستا ہے، اس بارے میں شریعت کا تھم یہ ہے کہ اس کے لئے نہ کھڑے ہوں۔ ایس شخص کے بارے میں شریعت کا تھم یہ ہے کہ اس کے لئے نہ کھڑے ہوں۔ لیکن اگر آنے والے شخص کے ول میں یہ خواہش نہیں ہے کہ لوگ میرے لئے گھڑے ہوں، اب والے شخص کے ول میں یہ خواہش نہیں ہے کہ لوگ میرے لئے گھڑے ہوں، اب آپ اس کے نقویٰ یا اس کے منصب کی وجہ سے اس کا اگرام آپ اس کے نقویٰ یا اس کے منصب کی وجہ سے اس کا اگرام آپ اس کے دی جو تے اس کا گرام ورتے ہوئے اس کے لئے کھڑے ہو جا تیں، کوئی شریع، نو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں، اور گھڑا ہو تا واجب بھی نہیں۔

#### حدیث سے کھڑے ہونے کا ثبوت

خود حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے بعض مواقع پر صحابہ کرام کو کھڑے ہوئے کا تھم دیا، چنانچہ جب بنو قریظ کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ کو آپ نے بلایا اور وہ تشریف لائے تو آپ نے اس وقت بنو قریظ کے حضرات سے فرمایا:

یعنی تمہارے سردار آرہ ہیں، ان کے لئے تم کھڑے ہوجاؤ۔ لہذا ایے موقع پر کھڑے ہوتا جائز ہے۔ اگر کھڑے نہ ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن صدیث میں اس بات کی تاکید ضرور آئی ہے کہ کس کے آنے پریہ نہ ہوکہ آپ بت بے بیشے رہیں اور اپن جگہ پر حرکت بھی نہ کریں، اور نہ اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کریں۔ بلکہ آپ نے فرایا کہ کم از کم اٹا تو کرلو کہ اپن جگہ پر ذرای حرکت کرلو، تاکہ آنے والے کویہ احساس ہو کہ میرا اکرام کیا ہے۔
مسلمان کا اکرام دو ایمان میں کا اکرام ہے

### أيك نوجوان كاسبق آموز واقعه

ایک مرتبہ میں دارافعلوم میں اپ وفتر میں جیشا ہوا تھا، اس وقت ایک نوجوان میں سرے لے کر پاؤں تک ظاہری اعتبارے اسلامی وضع قطع کی کوئی بات نظر نہیں آرہی تھی۔ مغربی لباس میں ملبوس تھا، اس کی ظاہری شکل دیکھ کر بالکل اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کے اندر بھی دینداری کی

كوئى بات موجود ہوگ - ميرے باس آكر كہنے فكاكه بس آب س ايك مسله يو فيخ آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں "ایجوری" "ماہر شاریات" (Actuary) ہوں، (انشورنس کمپنیوں میں جو حسابات وغیرہ لگاتے جاتے میں کہ کتنا" ریمیم" ہونا جائے اور انشورنس کی کتنی رقم ہونی جائے۔اس قسم کے حسابات کے لئے "آنچوری" رکھا جاتا ہے۔ اس زمانے میں پاکستان بحرمیں نہیں تھی یہ علم نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ پھراس نوجوان نے کہا کہ) میں نے یہ علم حاصل كرنے كے لئے "انگلينڈ" كاسفركيا اور دہاں سے يہ حاصل كركے آيا ہوں (اس وقت یورے پاکتان میں اس فن کو جانے والے دو تین سے زیادہ نہیں تھے، اور جو شخص "ماہر شاریات" بن جاتا ہے وہ انشورنس کمپنی کے علاوہ کسی اور جگہ بر کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ بہرمال، اس نوجوان نے کہا کہ اور میں نے بیال آکر ایک انشورنس ممینی میں ملازمت کرال اور چونک پاکستان محریش اس کے ماہر بہت کم تھے، اس لئے ان کی مانگ بھی بہت تھی، اور ان کی تخواہ اور سہولتیں بھی بہت زیادہ تھیں۔ اس کئے میری تخواہ اور سبولتیں بھی بہت زیادہ ہیں، لبذا ہیں نے یہ ملازمت اختیار کرلی۔ جب یہ سب کچھ ہوگیا، تعلیم حاصل کرلی، ملازمت اختیار کرلی، تو اب مجھے کسی نے جا ایک یہ انٹورٹس کا کام حرام ہے، جائز نہیں۔ اب میں آپ سے اس كى تقديق كرف آيا مول كه واقدة يه حرام ب يا طال ب؟

### انشورنس کا ملازم کیا کرے؟

یں نے اس سے کہا کہ اس وقت انٹورٹس کی جتنی صور تی رائج ہیں، ان میں کسی میں سود ہے، کسی میں جوا ہے، اس لئے وہ سب حرام ہیں۔ اور اس وجہ سے انٹورٹس کمپنی میں طاز میں جائز نہیں۔ البتہ امارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بینک میں یا انٹورٹس کمپنی میں طازم ہو، تو اس کو چاہے کہ وہ اپنے لئے دو مرا طال اور جائز ذریعہ معاش تلاش کرے، اور اجتمام اور کوشش کے ساتھ اس طرح

طاش کرے جیے ایک بے روزگار طاش کرتا ہے، اور جب اس کو دو سرا طال ذریعہ المئی مل جائے، تو اس وقت اس حرام ذریعہ کو چھوڈ دے۔ یہ بات ہمارے بزرگ اس لئے فراتے ہیں کہ کچھ پتہ جہیں کہ کس کے حالات کیے ہوں،اب اگر کوئی شخص فورا اس حرام ذریعہ کو چھوڈ دے تو کہیں ایسا نہ ہوکہ کس پریشانی میں جلا ہوجائے، پھر شیطان آگر اس کو یہ بہکادے کہ دیکھوتم دین پر عمل کرنے چلے تھے تو اس کے نتیج میں تم پر یہ معیبت آگی۔ اس کئے ہمارے بزرگ فراتے ہیں کہ اس حرام طازمت کو فورا مت چھوڈو، بلکہ دومری جگہ طازمت حال کرو، جب طال روزگار مل جائے تو اس وقت اس کو چھوڈ دیا۔

### میں مشورہ کینے نہیں آیا

میرایہ جواب سن کروہ نوجوان جھ ہے کہنے لگا کہ مولانا صاحب! میں آپ ہے مرف یہ مشورہ لینے نہیں آیا کہ طازمت چھوڈدول یا نہ چھوڈول ؟ میں آپ ہے مرف یہ لاچھنے آیا ہوں کہ یہ کام طال ہے یا حرام ہے؟ میں نے اس ہے کہا کہ طال اور حرام ہونے کے بارے میں بحی میں سے حہیں بخادیا، اور ساتھ میں بزرگوں ہے جو بات سی تھی، وہ بھی آپ کو بحادی۔ اس نوجوان نے کہا کہ آپ جھے اس کا مشورہ نہ دیں کہ میں طازمت چھوڑوں یا نہ چھوڑوں۔ بس! آپ جھے صاف اور وو ٹوک نفطوں میں یہ بخادیں کہ یہ طازمت جھوڑوں یا نہ چھوڑوں۔ بس! آپ جھے صاف اور وو ٹوک نوجوان نے کہا کہ یہ بخادیں کہ یہ باک ہیں کہ یہ اس کو دااللہ ہے یا نہیں؟ میں نے کہا حرام ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ یہ بخادیں کہ اس کو دااللہ ہے اس نوجوان نے کہا کہ جس اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ جس اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ جس اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ جس اللہ نے اس کو حرام کیا ہے وہ ایس نہیں جاؤں گا۔ جب اللہ تعالی نے حرام کیا ہے تو وہ ایسا نہیں کرے گا۔ وفر میں واپس نہیں جاؤں گا۔ جب اللہ تعالی نے حرام کیا ہے تو وہ ایسا نہیں کرے گا۔ وفر ایسا نہیں کرے گا۔ گوڑ میں واپس نہیں جاؤں گا۔ جب اللہ تعالی نے حرام کیا ہے تو وہ ایسا نہیں کرے گا۔ گوڑ میں واپس نہیں جاؤں گا۔ جب اللہ تعالی نے حرام کیا ہے تو وہ ایسا نہیں کرے گا۔ گوڑ میں واپس نہیں جاؤں گا۔ جب اللہ تعالی نے حرام کیا ہے تو وہ ایسا نہیں کرے گا۔ گوڑ میں واپس نہیں جاؤں گا۔ جب اللہ تعالی نے حرام کیا ہے تو وہ ایسا نہیں کرے گا

### ظاہری شکل پر مَت جاؤ

اب دیکھے! ظاہری شکل و صورت سے دور دور تک پتہ نہیں لگتا تھا کہ اس اللہ کے بندے کے دل میں ایسا پختہ ایمان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا پختہ اجمروسہ ہوگا اور توکّل موگا، فیرا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا پختہ توکّل عطا قربایا تھا۔ اور واقعہ ہوگا اور توکّل موگا، فیری اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب نوازا اس نوجوان نے وہ ملازمت ای دن چھوڑ دی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب نوازا اور دو مرے طال روزگار اس کو عطا فربائے۔ وہ اب امریکہ میں ہے۔ آج تک اس نوجوان کی یہ بات میرے ول پر نقش ہے۔ بہر حال، کی کی ظاہری صالت دیکھ کر ہم نوجوان کی یہ بات میرے ول پر نقش ہے۔ بہر حال، کی کی ظاہری صالت دیکھ کر ہم اس پر کیا تھم لگائیں، معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان کی کیسی شمع روشن کی ہوئی ہے، اور اس کو اپنی ذات پر کیسا بحرور۔ اور کیسا توکّل عطا فربایا تعالیٰ نے "اشہد ان لا الله بالا الله، اشہد ان محمداً رسول الله" کی دولت تعالیٰ نے "اشہد ان لا الله بالا الله، اشہد ان محمداً رسول الله" کی دولت عطا فربائی ہے، وہ قابل اکرام ہے۔ اس وجہ سے ہر صاحب ایمان کے اکرام کا تھم دیا گیا ہے۔ حضرت شخ سعدی رحمہ اللہ علیہ فربا تے ہیں ۔ حضرت شخ سعدی رحمہ اللہ علیہ فرباتے ہیں ۔ حضرت شخ سعدی رحمہ اللہ علیہ فرباتے ہیں۔

ہر بیشہ گمان مبر کہ خالی است شایہ کہ پٹک خفتہ باشد

یعنی گمان مت کرو کہ ہر جنگل خالی ہوگا، پتہ نہیں کیے کیے شیر اور چیتے اس میں سوئے ہوں عوالے میں اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان کی دولت عطا فرمادیں تو اب مارا کام یہ ہے کہ ہم اس صاحب ایمان کی قدر کریں، اس کی عزت کریں اور اس ایمان کا اگرام کریں جو اس کے دل میں ہے۔

معزز كافركا اكرام

ویے تو ہر ملمان کے اگرام کا تھم دیا گیا ہے، لیکن اس مدیث میں مہال تک

فرایا کہ اگر آنے والا کافری کیوں نہ ہو، مگروہ اپی قوم میں معزز سمجھا جاتا ہے، اس
کی عزت کی جاتی ہے، لوگ اس کو احترام کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں اور اس کو اپنا بڑا
مائے ہیں، چاہے وہ کافر اور غیر مسلم بی کیوں نہ ہو، اس کے آنے پر بھی تم اس کا
اگرام کرو اور اس کی عزت کرو۔ یہ اسلامی اخلاق کا ایک نقاضہ ہے کہ اس کی عزت
کی جائے۔ یہ عزت اس کے کفر کی نہیں ہے، کیونکہ اس کے کفر ہے تو نفرت اور
کراہیت کا معالمہ کریں گے، لیکن چونکہ اس کو اپنی قوم میں باعزت سمجھا جاتا ہے،
اس لئے جب وہ تمہمارے پاس آئے تو تم اس کی مدارات کے لئے اس کا اگرام
کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس سے نفرت کرنے کے نتیج میں تم اس کے ساتھ ایسا بر تاؤ
اضیار کرلو کہ وہ تم ہے ور تمہمارے دین بی ہے شفر ہوجائے، اس لئے اس کا

### كافرول كے ساتھ آپ كاطرز عمل

حضور اقدس نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا۔ آپ کے پاس کافروں کے بڑے بڑے مردار تایا کرتے تھے، جب وہ مردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو ان کو بھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ ہمارے ساتھ بید وسلم کی خدمت میں آتے تو ان کی عزّت کی، ان کا اکرام کیا، ان کو عزّت سے بھایا، اور عزّت کے ساتھ ان سے بات کی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شت کہ اگر کافر بھی ہمارے پاس آجائے تو اس کو بھی بے مراتی کا اساس نہ ہو۔

### ایک کافرشخص کا واقعہ

حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ سامنے ہے ایک صاحب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ حضرت عائشہ صدیقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے قریب تشریف فرما تھیں، آپ نے فرمایا اے عائشہ ایہ شخص جو سامنے ہے آرہا ہے، یہ اپنے قبیلے کا بُرا آدمی ہے۔ پھر جب وہ شخص حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں آیا تو آپ نے کھڑے ہوکر
اس کا اکرام کیا، اور بڑی عزّت کے ساتھ اس سے بات چیت کی۔ جب وہ شخص
بات چیت کرنے کے بعد واپس چلا گیا تو حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہائے کہا کہ:
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے خود بی تو فرمایا تھا کہ یہ شخص اپ قبیلے کا
برا آدی ہے، لیکن جب یہ شخص آگیا تو آپ نے اس کی بڑی عزّت کی اور اس سے
بڑی نرمی کے ساتھ بیش آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ: وہ آدی بہت برا ہے جس کے شرسے بچنے کے لئے اس کا اکرام کیا جائے۔

### يه غيبت جائز ہے

اس مديث مين دو سوال نيدا موت مين: بهلا سوال يه پيدا موتا ب كه جب وه شخص دورے چلتا ہوا آرہا تھا تو اس کے آنے ہے پہلے ہی اس کے پیٹے بیچھیے حضور اقدى صلى الله عليه وسلم نے حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها سے اس كى يُرائى بان کی کہ یہ مخص این قبلے کا برا آدی ہے۔ بطاہرید معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو نیبت ب، اس لئے کہ بیٹے ایک آول کی برائی بیان کی جاری ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں یہ غیبت نہیں، اس لئے کہ اگر کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کے شرے بچانے کی نیت ہے اس کی بُرائی بیان کی جائے تو یہ فیبت نہیں۔ مثلاً كوئى شخص كى دومرے كو متنبة كرنے كے لئے اس سے كيے كه تم فلال شخص سے ذرا محاط رہنا، تہیں ایسانہ ہوکہ وہ حہیں وحوکہ دے جائے، یا تہیں ایسانہ ہوکہ وہ تہیں تکلیف پہنچائے۔ تو یہ غیبت میں داخل نہیں، حرام اور ناجائز نہیں۔ بلکہ بعض صورتوں میں یہ بنانا واجب موجاتا ہے۔ مثلاً آپ کو بھینی طور پر معلوم ہے کہ فلاں شخص فلال آدمی کو دھوکہ دے گا، اور اس دھوکے کے نتیج میں اس دو سرے شخص کو مالی یا جانی تخت تکیف بہنچنے کا اندیشہ ہے۔ تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس دو سرے شخص کو بنادیں کہ دیکھو فلال آدمی تمہیں دھوکہ دینا چاہنا ہے، تاکہ وہ اس سے محفوظ رہے۔ یہ فیبت میں واخل نہیں۔

لہذا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا کو یہ بتایا کہ یہ شخص قبلے کا بُرا آدی ہے، تو اس بتانے کا مثابہ تھا کہ کہیں ایبانہ ہوکہ یہ شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا کو کسی وقت وحوکہ وے جائے، یا کہیں اس شخص پر اعتاد اور بحروسہ کرتے ہوئے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا یا کوئی دو سرا مسلمان کوئی ایسا کام کر گزرے جس کی وجہ سے بعد میں انہیں بہتادا ہو۔ اس لئے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا کو اس کے بارے بھی بہتادا ہو۔ اس لئے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا کو اس کے بارے بھی بہتادا ہو۔ اس کے آب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا کو اس کے بارے بھی بہتادا ہو۔ اس کے آب

### برے آدمی کا آپ نے اکرام کیوں کیا؟

دد مراسوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ نے اس کی برائی بیان قرائی،
اور دو مری طرف جب وہ شخص آگیا تو آپ نے اس کی بڑی عزت قرائی، اور بڑی خاطر تواضع فرائی۔ اس میں ظاہر اور باطن میں فرق ہو گیا کہ سامنے کا معالمہ کچھ ہے،
اور یکھیے پچھ اور ہے۔ بات وراصل یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیں، جنہوں نے ایک ایک چیز کی حد بیان فرائی ہے، للذا متنبہ کرنے کے لئے تو آپ نے اتنا بادیا کہ یہ شخص ہرا آدی ہے، لیکن جب وہ شخص ہمارے پاس مہمان بن کر آیا ہے تو مہمان ہونے کی حیثیت ہے بھی اس کا پکھ حق ہے، وہ یہ کہ ہم اس کے ساتھ عزت ہے، وہ یہ کہ ہم اس کے ساتھ عزت ہے، وہ یہ کہ ہم اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یکی بر تاؤ فرمایا۔
ساتھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یکی بر تاؤ فرمایا۔

#### وہ آدمی بہت براہے

اس حدیث میں ماتھ ہی یہ مجی فرما دیا کہ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر بڑے آدمی کا اگرام نہ کیا جائے تو ہوسکتا ہے کہ وہ حمہمیں کوئی تکلیف پہنچا دے، یا حمیبت کے اندر مبتلا کردے، یا تمہارے ساتھ وہ کوئی ایسا معاملہ کردے جس

کے نتیج ٹیں تہیں آئدہ چھتانہ پڑے، اس آئے اگر بھی بڑے آدی ہے ملاقات کی فوبت آجائے تو اس کا اگرام کرنے ہیں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ اس کے شرے اپنی جان کو اور اپنی آبرو کو بچانا بھی انسان کے فرائض میں داخل ہے۔ اس کے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صاف صاف ارشاد فرمادیا کہ وہ آدمی بہت بڑا ہے جس کے شرے بچنے کے لئے لوگ اس کا اگرام کریں۔ لوگ اس کا اگرام اس کا اگرام اس کا اگرام اس لئے نہیں کررہ بین کہ وہ آدمی اچھا ہے، بلکہ اس کے اس کا اگرام نہیں کریں گے تو یہ تکلیف کریں۔ لوگ اس کا اگرام کرنے ہیں کہ وہ آدمی اچھا ہے، بلکہ اس کی اگرام مرہ بین کہ وہ آدمی اچھا ہے، بلکہ اس کا اگرام جائز صورت میں بھی اگرام کرنے ہیں کوئی مضائقہ نہیں، بشرطیکہ وہ بہتی گا۔ ایس صورت میں بھی اگرام کرنے ہیں کوئی مضائقہ نہیں، بشرطیکہ وہ اگرام جائز صور کے اندر ہو اور اس کی وجہ ہے کسی گناہ کا ایک بین ہیں اگرام کے اسوہ مہارکہ کے ایک ایک بین ہیں نہ جانے گئے ہے شار سبق ہمارے اور آپ کے لئے موجود ہیں۔ آپ نے غیبت کی حد بتادی کہ آئی مات غیبت کی حد بتادی کہ آئی مات غیبت کی حد بتادی کہ آئی مات غیبت کی حد بتادی

سے ہے سار سبق ہمارے اور آپ کے سے موجود ہیں۔ آپ نے عیبت ی حد بہادی کہ آئی بات غیبت کی حد بہادی کہ آئی بات غیبت میں واخل نہیں۔ اور اگرام کرنا کوئی من فقت نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ وہ آنے والا خواہ کیا ہی کافر اور فاس و فاجر ہو، کیکن جب وہ تمہارے باس مہمان بن کر آئے تو اس کی عزت کرو، اس کا اگرام کرو۔ کیونکہ یہ بات منافقت میں واخل نہیں۔

### سرستيد كاايك واقعه

میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی مجر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سرسیّد کا یہ واقعہ سا۔ اب تو وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اسلای عقائد کے اندر جو گربڑ کی ہے، وہ بڑی خطرناک قتم کی ہے۔ گرچونکہ ابتداءً وہ بزرگوں کی صحبت اٹھائے ہوئے سے اور باقاعدہ عالم بھی ہیے، اس لئے ان کے اطلاق اچھے تھے۔ بہرحال، حضرت والد صاحب نے ان کا یہ واقعہ سایا کہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں میٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ کچھ ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ کچھ بوئے تھے، اور ان کے ساتھ کچھ بوئے تھے، اور ان کو ایک آدی

آتا ہوا رکھائی دیا، وہ آنے والا عام ہندوستانی لباس بہنا ہوا چلا آرہا تھا، لیکن جب وہ کھے قریب آگیا تو باہری ایک حوض کے پاس آگر کھڑا ہوگیا، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس تھلے میں ہے اس نے ایک عربی جبہ نکالا، اور عرب لوگ سر پر رومال کے اوپر جو ڈوری باندھتے ہیں، وہ نکائی، اور ان دنوں کو بہنا، اور پھر قریب آنے نگا۔ مرسیّد صاحب دور سے یہ منظر دیکھ رہے ہتے، آپ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ یہ دو شخص آرہا ہے، یہ فراڈی آدمی معلوم ہورہا ہے، اس لئے کہ یہ شخص اب تک یہ دو سیدھ سادھے ہندوستانی لباس میں آرہا تھا، یہاں قریب آگر اس نے ابنا چولہ تو سیدھ سادھے ہندوستانی لباس میں آرہا تھا، یہاں قریب آگر اس نے ابنا چولہ بدل لیا ہے اور عربی لباس میں لیا ہے، اب یہاں آگر یہ اپنے آپ کو عرب ظاہر کرے گا اور پھر میے و فیرہ مائے گا۔

تھوڑی دیر نے بعد وہ شخص ان کے پاس پہنچ گیا اور آگر دروازے پر دسک دی،
مرسید صاحب نے جاکر دروازہ کھولا اور عزت کے ساتھ اس کو اندر بلالیا۔ سرسید
نے بوچھا کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ہیں حفرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ بڑے غلام علی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اور نچ درج کے صوفیاء کرام ہیں سے بھے۔ اور پھراس شخص نے پچھ اپنی ضرورت بیان کی کہ ہیں اس ضرورت سے آیا ہوں، آب میری پچھ مدو کردیں۔ چنانچہ سرسید سان کی کہ ہیں اس ضرورت سے آیا ہوں، آب میری پچھ مدو کردیں۔ چنانچہ سرسید صاحب نے پہلے اس کی خوب خاطر تواضع کی، اور پھرجتے ہیںوں کی اس کو ضرورت ماحد سے بہلے اس کی خوب خاطر تواضع کی، اور پھرجتے ہیںوں کی اس کو ضرورت رخصت کردیا۔

### آپ نے اس کی خاطر مدارات کیوں کی؟

جب وہ شخص والیں چلا گیا تو ان کے ساتھی نے سرسید صاحب سے کہا کہ آپ بھی بجیب انسان ہیں،آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے اپنا چولہ بدلا اور اپنا عام لباس اتار کر عرب لباس بہنا، پھر آب نے خود کہا کہ یہ فراڈی ہے، آکر دھوکہ دے گا اور پسے مائے گا، اس کے بادجود آپ نے اس کی اقر

اس کواتے ہے جی دیئے۔اس کی کیاوجہ ؟

مرسيد صاحب نے جواب ويا كہ بات دراصل يہ ہے كہ ايك طرف تو وہ مهمان بن كر آيا تھا، اس لئے ميں نے اس كى خاطر تواضع كى۔ جہاں تك چيے ديے كا تعلق ہے، اس كے دھوك كى وجبھتے ميں اس كو چيے نہ ديتا، ليكن چونكہ اس نے ايك اليے بڑے بزرگ كا نام لے ليا جس كے بعد ميرى جرأت نہيں ہوئى كہ ميں اثكار كروں، كيونكہ حضرت شاہ غلام على صاحب رحمة اللہ عليہ ان اولياء كرام ميں سے كروں، كيونكہ حضرت شاہ غلام على صاحب رحمة اللہ عليہ ان اولياء كرام ميں سے بن كہ اگر اس شخص كو ان سے دور درازكى بھى نسبت تھى، تو اس نسبت كا احرام كرنا ميرا فرض تھا، شايہ اللہ تعالى ميرے اس نسبت كے احرام پر ميرى مغفرت كرنا ميرا فرض تھا، شايہ اللہ تعالى ميرے اس نسبت كے احرام پر ميرى مغفرت فرماديں۔ اس لئے ميں نے اس كو چيے بھى دے ديے۔

### دین کی نسبت کا احرام

یہ واقعہ بیں نے اپ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سا۔ اور انہوں نے یہ واقعہ اللہ علیہ سے سا۔ اور حفرت اللہ علیہ سے سا۔ اور حفرت اللہ علیہ سے سا۔ اور حفرت تقانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سا۔ اور حفرت تقانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرایا کہ ایک طرف سرسید صاحب نے مہمان کا اکرام کیا، اور دو مری طرف بزرگان وین کی نبست کا احرام کیا، کیونکہ جو شخص اللہ کا ول ہے، اور اس کی طرف کسی شخص کو ذرا سی بھی نبست کے اکرام ہوگئ ہے، اگر اس نبست کا احرام کرلیا تو کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ اس نبست کے اکرام بی کی بدولت نوازش فرادے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرادے۔ آمین۔ بہرمال، حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدے میں فرایا کہ کسی بھی قوم کا معزز آدی آئے تو اس کا اکرام کرد۔

### عام جلسه میں معزز کا اکرام

مبال ایک بات اور عرض کردول، وہ یہ کہ جو عام اجتماع گاہ یا مجلس یا مسجد ہوتی ہے، اس کاعام قائدہ یہ ہے کہ جو شخص مسجد بیں یا کسی اجتماع میں

جس جگہ جاکر پہلے بیٹھ جائے، وی اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ مثلاً مبحد کی اگلی مف جس جاکر اگر کوئی شخص پہلے بیٹھ جائے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، اب وہ سرے شخص کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس ہے کہ کہ بھائی اتم اس جگہ ہے ہے ہے ہیں اتم اس جگہ ہے ہیں بیٹھ جائے۔ لیکن اگر بیل میں بیٹھ وائے۔ لیکن اگر اس مجلس جس بیٹھ وائے۔ لیکن اگر اس مجلس جس بیٹھ جائے۔ لیکن اگر اس مجلس جس بیا عام اجتماع جس یا مسجد جس کوئی ایبا شخص آجائے جو اپنی قوم کا معزز فرد ہے، تو اس کو آگے بھانا اور دو سروں سے آگے جگہ دیدینا بھی اس حدث کے منہوم جس داخل ہے۔ ہمارے بزرگوں کا معمول ہے ہے کہ جب کس مجلس جس میں مب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ ہوں اور اس وقت کوئی معزز مہمان آجائے تو اس معزز مہمان کو اپنے قو اس معزز مہمان کو اپنے قریب بٹھائے ہیں، اور اگر اس کو قریب بٹھانے کے لئے دو سروں سے یہ بھی کوئی مضائقہ نہیں۔

### یہ حدیث پر عمل ہورہاہے

یہ بات اس لئے عرض کردی کہ اس طرز عمل پر امارے بزرگوں کا معمول رہاہ، جس کی وجہ ہے لوگوں کے دلول میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت کا تو اس ہے، جس کی وجہ ہے اوگوں کے دلول میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت کا تو اس اگر کوئی شخص دیر ہے آیا ہے، اور اس کو پیچے جگہ مل ربی ہے، تو اس کو پیچے جگہ مل ربی ہے، تو اس کو پیچے گہ وہ وہ میں پیچے بیٹے، لیکن یہ بزرگ صاحب دو سرل کا حق پایال کرکے دیم ہاہئے کہ وہ وہ آگے بلائے ہا تے والے کو آگے کیوں بلائے ہیں؟۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ آگے بلائے والے بزرگ در حقیقت اس صدیث پر عمل فرائے ہیں کہ "اذااتاکم کویم قوم فاکرموہ" لیمن جب تہارے پاس کی قوم کا معرّز آدی آجائے تو تم اس کا اکرام کرو۔

بلکہ اللہ اللہ علیہ (اللہ تعالی مائے اللہ خان صاحب رحمة اللہ علیہ (اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ آئن) وہ اس بات کا بڑا خیال فرمائے تھے، یہاں تک

کہ اگر کوئی بڑا آدمی مسجد میں آجاتا، اور اگلی صف کے لوگ اس کو جگہ نہ دیت، تو حضرت والا اس طرز عمل پر لوگوں کو خاص طور پر متنبتہ فرماتے کہ بھائی یہ کیا انداز ہے؟ تہیں چاہیے کہ اپنی جگہ سے جٹ کر ایسے معزز آدمی کو جگہ دیں، اور اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ناانصافی ہے، بلکہ یہ بھی اس مدیث کے ارشاد پر عمل کا ایک حقہ ہے۔

## معزز کا اکرام باعثِ اجرہے

حفرت قانوی رحمة الله علیہ نے اس صدی پر ایک جملہ یہ تحریر فرمایا ہے، وہ بھی یاد رکھنے کا ہے، وہ یہ کہ وہ یہ کہ انکہ جملہ یہ تحریر فرمایا ہے، وہ بھی یاد رکھنے کا ہے، وہ یہ کہ "کوئی شخص کافر ہو یا فاس ہو، اگر اس کے آنے پر اس کا اگرام اس صدیت پر عمل کرنے کی نیت ہے ہوتو انشاء الله باعث اجر ہے، کیوں کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے تھم کی تقیل ہے۔ لیکن اگر اس کا اگرام کروں گا تو یہ فلال موقع پر اس کا اگرام کروں گا تو یہ فلال موقع پر اس سے سفارش کراؤں گا، یا اس سے فلال میرے کام آئے گا، یا فلال موقع پر اس سے سفارش کراؤں گا، یا اس سے فلال دنیاوی لالج میں مقصد حاصل کروں گا، گویا کہ ایک فاس یا کافر کے اگرام کا مقصد دنیاوی لالج ہے اور اس سے پیسے بٹورنا مقصود ہے یا اپنے لئے کوئی منصب حاصل کرنا ہے، تو اس صورت میں یہ اگرام درست نہیں۔

لبذا اکرام کرتے وقت نیت درست ہونی چاہئے، یعنی یہ نیت ہونی چاہئے کہ چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اس لئے اس حکم کی تعمیل میں یہ اکرام کررہا ہوں۔ اللہ تعالی اپنی رصت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطافرمائے۔ آمیں۔

وآخر دَعُوانا أَنِ الْحُمَّدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعُلْمِين



مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۰

## لِسُمِ اللَّهِ الرَّحْلِي الرَّحْلِمُ

# تعليم قرآن كيابميت

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسولة، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً-

#### امابعدا

فَأَعُوْذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْم - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

اللّهِ مِنَ اللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْم - بِسْمِ اللَّهِ الرَّخْمُنِ الرَّحِيْمِ

اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيْرَكُمُ مِن تَعَلَمَ القَر آن وَ عَلَمه 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه 
(عارى، فضائل القرآن، باب خِرَمُ مَن تَنْمَ القرآن وعلم)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين، و الحمدلله ربِّ العُلمين-

ممهيد

بزرگان محرم و برادران عزیزا آج ہم سب کے لئے یہ سعادت کا موقع ہے کہ

ایک دنی مدرسہ کی تأسیس کی تقریب میں شرکت کی سعادت طامس ہورہی ہے۔ ایک ایسا مدرسہ جو قرآن کریم کی تعلیم اور تعلم کے لئے قائم کیا جارہا ہے، اس کی پہلی ایٹ دکھنے میں ہم سب کو شرکت کا موقع مل رہا ہے، یہ انشاء اللہ سب کے لئے صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی اس کے انوار و برکات ہم سب کو عطا فرائے۔ آئین

### آیت کی تشریح

موقع کی مناسبت سے میں نے قرآنِ کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی ہے، ان کی تھوڑی می تشریح اس مختصروقت میں کرنا چاہتا ہوں۔ قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ اَلَّذِيْنَ انْيَنْهُمُ الْكِتْبَ يَتُلُوْنَهُ حَقَّ بِلَاوَتِهِ أُولَنِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهِ ﴾

یعنی جن لوگوں کو جم نے کتاب عطافر مائی۔ کتاب سے مراد ہے اللہ کی کتاب وہ لوگ اس کی خلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی لوگ در جقیقت اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی صرف زبانی طور پر کتاب پر ایمان لانے کا دعویٰ کائی نہیں، دلانے والے ہیں۔ یعنی صرف زبانی طور پر کتاب پر ایمان لانے کا دعویٰ کائی نہیں، جب تک کہ اس کی خلاوت کا حق ادا نہ کیا جائے۔ اس آیت کے ذریعہ سے اللہ کی تعالیٰ نے اس طرف متوجہ فرمایا کہ زبان سے تو ہر شخص یہ کہد دیتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب پر ایمان لا تا ہوں، لیکن جب تک وہ اس کی خلاوت کا حق ادا نہ کرے، اس وقت تک وہ اپ کی خاوت کا حق ادا نہ کرے، اس وقت تک وہ اپ کی وہ اپ کی خاوت کا حق ادا نہ کرے، اس

### قرآن کریم کے تین حقوق

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآنِ کریم کے پچھ حقوق اللہ تعالی کی طرف

ے ہمارے اوپر مقرر فرمائے گئے ہیں۔ وہ تین حقوق ہیں: پہلا حق یہ کہ قرآنِ کریم کی صحیح طریقے ہے اس طرح حلاوت کرنا جس طرح وہ نازل ہوا اور جس طرح نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حلاوت فرمائی۔ وہ سراحق یہ ہے کہ قرآنِ کریم کو سیحنے کی کوشش کرنا اور اس کے حقائق اور معارف کو اپنے ول میں اتارتا۔ تیمراحق یہ ہے کہ قرآنِ کریم کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنا۔ اگر قرآنِ کریم کے یہ تیمن حقوق کوئی شخص اوا کرے تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے قرآنِ کریم کا حق اوا کردیا، لیکن اگر اان تیمن میں سے کسی ایک حق کی اوائی نہ کی تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کریم کی حلاوت کا حق اوا نہیں کیا۔

#### تلاوت قرآن خود مقصود ہے

سب سے پہلا حق ہے صحیح طریقے پر تااوت کرنا۔ آج کل لوگوں میں پروپیگنڈا
کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کو طوطا مینا کی طرح رشنے سے کیا فاکدہ، جب تک کہ انسان
اس کے معنیٰ اور مطلب نہ سمجھے اور جب تک اس کے منہوم کا اس کو ادراک نہ
ہو، اس طرح بچوں کو قرآن کریم رثانے سے کیا حاصل ہے؟ (العیاذ باللہ) یاد رکھئے ا
یہ شیطان کی طرف سے بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہے جو مسلمانوں کے اندر پھیلایا
جارہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے لئے بھیجا گیا، قرآن
کریم نے ان کو متعدّد مقامات پر بیان فرمایا، ان مقاصد میں دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ
ذکر فرمایا۔ ایک طرف فرمایا:

﴿يَتْلُوْعَلَيْهِمْ آيْتِهِ ﴾

اور دومري طرف قرمايا:

﴿ وَيُعِلُّمُهُمُ الكُنْبَ وَٱلحِكْمَةَ ﴾

ینی آپ صلی الله علیه وسلم اس لئے تشریف لائے تاکه کتاب الله کی آیات

لوگوں کے سامنے علاوت کریں۔ لہذا علاوت کرنا ایک منتقل مقعد ہے اور ایک منتقل نیکی اور اجر کا کام ہے، چاہے سمجھ کر علاوت کرے یا ہے سمجھ علاوت کرے۔ اور یہ علاوت حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقعد ہے جس کو سب سے پہلے ذکر فرمایا:

﴿ يَتْلُوعَلَيْهِمْ أَيْتِهِ ﴾

### قرآن كريم اور فن تجويد

اور قرآن کریم کی تلاوت ایس بے وقعت چیز نہیں کہ جس طرح چاہا تلاوت كرليا، بلكه نبي كريم صلى الله عليه وسلم في النبي صحابه كرام " كو با قاعده تلاوت كرفي كا طريقه علمايا اور اس كى تعليم دى كم كس لفظ كوكس طرح اداكر تا ب، كس طرح زبان سے نکالنا ہے۔ اس کی بنیاد پر دو مستقل علوم وجود میں آئے، جن کی نظیرونیا کی کس قوم میں نہیں ہے۔ ایک علم تجوید، دوسرا علم قرات۔ علم تجویدید سکھاتا ہے ك قرآن كريم كوير من ك ك كس حرف كوكس طرح نكالا جائد كا اوركس حرف كو تكالنے كے لئے كن باتوں كاخيال ركھنے كى ضرورت ب، اور اس علم كے اندر وہ طريقه بنا إكياب- جس طريقے ، بى كريم صلى الله عليه وسلم في قرآن كريم يراحا-اور اس علم پر بے شار کتابیں موجود ہیں جس میں علماء کرام نے محنیت کر کے اس علم کو مرتب کیا ہے۔ اس علم کی نظیر دنیا کی کمی دوسری قوم کے پاس نہیں ہے کہ الفاظ ك ادايكى كے لئے كياكيا طريق ہوتے بي اور كس طرح الفاظ كو زبان سے تكالا جاتا ے۔ یہ صرف اُتت مسلمہ کی خصوصیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزات میں سے ایک معزہ ہے۔ ادریہ علم آج تک اس طرح محفوظ ہے کہ آج اورے الممینان کے ساتھ یہ بات کی جاعتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کریم پرها تھا اور جس طرح آپ پر قرآن کریم نازل کیا گیا تھا، الحمدالله، اي شكل و صورت من وه قرآن كريم آج مجى محفوظ ہے، كوكي شخص اس

ے اندر کسی فتم کی تبدیلی نمیں لاسکا۔

### قرآن كريم ادر علم قرآت

وو مرا قرأت كاعلم ب- وہ يہ كہ جب اللہ تعالى في قرآن كريم نازل فرايا تو خور اللہ تعالى كى طرف ب قرآن كريم پڑھنے كے كئى طرف بى نازل فرمادي كے كه اللہ تعالى كى طرف بى پڑھا جاسكتا ب اور اس طرح بھى پڑھا جاسكتا ب- اس كو "علم قرآت" كہتے ہیں۔ اس علم كو بھى أمّت مسلمہ نے جوں كا توں محفوظ ركھا اور آج تك محفوظ چلا آرہا ب-

### یہ بہلی سیڑھی ہے

بہرحال العاف بذات خود ایک مقصد ہے اور یہ کہنا کہ بغیر سمجھے صرف الفاظ کو پڑھنے سے کیا حاصل ؟ یہ شیطان کا وحوکہ ہے۔ یاد رکھے! جب تب کس شخص کو قرآن کریم سمجھے بغیر پڑھنا نہ آیا تو وہ شخص دو سری منزل پر قدم رکھ ان نہیں سکتا، قرآن کریم سمجھے بغیر پڑھنا کہلی سیڑھی ہے، اس سیڑھی کو پار کرنے کے بعد دو سری سیڑھی کا نمبر آتا ہے۔ اگر کسی شخص کو پہلی سیڑھی پار کرنے کی توفیق نہ ہوئی تو ود دو سری سیڑھی کا نمبر آتا ہے۔ اگر کسی شخص کو پہلی سیڑھی پار کرنے کی توفیق نہ ہوئی تو ود

### <u> ہر حرف پر دس نیکیاں</u>

ای وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کے آئے اولی شخص قرآن کریم کی حالت کرتا ہے تو ہر حرف کی ادائیگی پر اللہ تعالی کی طرف سے وس کیاں کسی جاتی ہیں۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخس مرف ہوئے فرایا کہ میں یہ نبیس کہتا کہ المقر ایک حرف نے بلکہ الف دیب حرف ہے

اور لام آیک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ لہذا جس شخص نے "الّمة" پڑھا

تو اس کے نامۂ المال میں تیس نیکیوں کا اضافہ ہوگیا۔ اگرچہ بعض علماء نے تو اس

هدیث کی تشریح میں یہ فرمایا کہ "الّمة" پڑھنے پر نؤے نیکیاں کھی جائیں گ،

کیونکہ خود "الف" تین حرفوں پر مشمل ہے اور "لام" بھی تین حرفوں پر مشمل

ہے اور "میم" بھی تین حرفوں پر مشمل ہے۔ اس طرح یہ نو حروف ہوئے اور ہر

حرف پر دس نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے تو اس طرح نؤے نیکیاں اس کے نامہ

المال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اتن فغیلت علوت قرآن کریم پر اللہ تعالی نے رکھی

### "نيكيال" آخرت كى كرنىي

آج ہمارے دلوں میں نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کی اجمیت اور اس کی قدر معلوم نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا کہ یہ نیک کام کروگے تو تہیں نوے روپ ملیں گے تو اس کی ہمارے دلوں میں بڑی قدر و منزلت ہوتی۔ وجہ اس کی یہ اس نیکیوں کی قدر معلوم نہیں لیکن یاد رکھے! یہ نیکیاں بی در حقیقت آ فرت کی کرنی ہیں، جب تک یہ ظاہری آ کھ کھلی ہوئی ہے، اور جب تک انسان کا سانس چل رہا ہے، اس وقت تک اس نیکی کا اجر و تواب اور اس کا حقیقی فاکدہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن جب یہ آ کھے بند ہوگی اور آخرت کا اور برزخ کا عالم شروع ہوگا تو اس وقت تم وہاں نہ تو چے ساتھ لے جاسکو گے اور نہ روپ ساتھ لے جاسکو گے ، وہاں تو صرف یہ سوال ہوگا کہ کتنی نیکیاں اپ انمال سے میں لے کر آئے ہو؟ اس وقت ان نیکیوں کی قدر و قبت معلوم ہوگ۔

### ہم نے تلاوتِ قرآنِ کریم چھوڑدی

ببرحال، قرآنِ كريم كى تلاوت متقل فضيلت كا باعث اور اجر و ثواب كا ذراب

ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتداء اسلام ہے لے کر آج تک اُنتِ مسلمہ کا معمول رہا ہے کہ صح کو بیدار ہونے کے بعد جب شک قرآن کریم کی تموڑی ہی تلاوت نہ کرلیے، اس وقت تک دنیا کے دوسرے کاموں بھی نہیں لگتے تھے۔ صبح کے وقت مسلمانوں کے محلے ہے گزریں تو گھر گھر ہے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کہ آج تھی، اور تلاوت کی آواز آنا یہ مسلمانوں کے محلے کی نشانی تھی۔ افسوس ہے کہ آج ہم نے ایک طرف کفر اور شرک ہے بھی آزادی عاصل کرلی اور دوسری کم آخ ہم نے ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ان کی تعلیمات ہے اور دین ہے بھی آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، چافاں اور دین ہے بھی آزاد ہو گئے، اور اب ہر سال آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، چافاں کیاجاتا ہے، جمنڈیاں لگائی جاتی ہیں کہ ہمیں آزادی حاصل ہوگئی۔ لیکن ایک آزادی حاصل ہوئی کہ اس کے بعد ہم دین ہے بھی آزاد ہو گئے، اور اس کے نتیج ہیں نہ مامل ہوئی کہ اس کے بعد ہم دین ہے بھی آزاد ہو گئے، اور اس کے نتیج ہیں نہ مامل ہوئی کہ اس کے بعد ہم دین ہے بھی آزاد ہو گئے، اور اس کے نتیج ہیں نہ ماری جانیں محفوظ ہیں، نہ مال محفوظ ہے، نہ آبرو محفوظ ہے بلکہ فت و فجور کا بازار مامل ہوئی کہ ہم نے آزادی کا نام دیدیا، اور اب ہماری پوری قوم یہ عذا ب گھت رہی ہے۔

### قرآن کریم کی لعنت ہے بحییں

آج قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا نہیں ملک اور اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا حق تلاوت کرنے کا حق تلاوت کرتا بھی ہے تو وہ اس طرح تلاوت نہیں کرتا جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ بعض او قات انسان تلاوت کرتا ہے لیکن قرآن کریم کے حروف اس کو لعنت کررہے ہوتے ہیں، اس لئے کہ وہ قرآن کریم کو بگاڑ کر پڑھتا ہے اور صحح طریقے کے گرد مصان اور خیال نہیں ہے۔ اگر ایک شخص آج بی مسلمان ہوا اور وہ غلط طریقے سے قرآن کریم پڑھے تو وہ اللہ تعالی کے بہاں معذور ہے، لیکن اور وہ غلط طریقے سے قرآن کریم پر مھی تو وہ اللہ تعالی کے بہاں معذور ہے، لیکن قور وہ ناتہ تک صحیح طریق سے پڑھتا نہ آئی تو

ایبا شخص اللہ تعالی کے سامنے کیا عذر پیش کرے گا۔ اس لئے ہمیں اس طرح اللہ اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اللہ اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ یہ ہر مسلمان کی ذہبہ داری ہے جس کے بغیروہ قرآن کریم کا پبلا حق بھی ادا نہیں کرسکتا۔ دوسراحق اور تیسراحق تو وہ کیا اداکرے گا۔

#### ایک صحالی کا واقعه

ایک زمانہ وہ تھا جب مسلمان قرآن کریم کے الفاظ سکھنے کے لئے محتیل اور مشقیں اور قربانیاں ویا کرتے تھے۔ صبح بخاری میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحالی عمرو بن سلمة رضى الله عنه فرمات بين كه جب حضور اقدس صلى الله عليه وسلم مدينه طيبه تشريف لائے تو ميں اس وقت بجه تھا، اور ميرا گاؤل مدينه منورہ سے بہت فاصلے ير تھا۔ میرے قبیلے کے بچھ لوگ سلمان ہو گئے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفق عطا فرمائی۔ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی دولت قرآن کریم ہے، مجھے یہ خواہش ہوؤ کہ میں قرآن کریم کے الفاظ یاد کروں، اس کا علم سکھوں، لیکن پوری بتى مِن قرآن كريم يرصاف والاكوئى نبيس تعا اور قرآن كريم سيمن كاكوئى انظام نمیں تھا۔ چنانچہ میں یہ کرتا کہ میری بتی کے باہر قافلوں کے گزرنے کاجو راست تھ، روزانہ سج کے وقت وہاں جاکر کھڑا ہوجاتا، جب کوئی قافلہ گزر تا تو میں یوچھتا کہ کیا یہ قافلہ مدینہ منورہ سے آیا ہے؟ جب قافلہ واسلے بتاتے کہ ہم مدینہ منورہ سے آئے میں تو چران سے ورخواست کرتا کہ آپ میں سے کسی کو قرآن کریم کا کچھ حصتہ یاد وہ تو مجھے سکھادیں، جن کو یاد ہو تا میں ان سے وہ خصتہ یاد کر لیتا۔ یہ میرا روزانہ کا معمول تھا۔ اس طرح چند مہینوں کے اندر میں اپنی بتی میں سب سے زیارہ قرآن کریم کا یاد کرنے والا ہوگیا اور سب سے زیارہ سورتیں مجھے یاد تھیں۔ جنانچہ جب میری بتی میں معد کی تعمیر ہوئی اور امامت کے لئے کسی کو آ مے بڑھانے كا وقت آيا تو لوگوں نے مجھے آگے كرويا، اس لئے كه سب سے زيادہ قرآن كريم

مجھے یاد تھا۔

### قرآن كريم اى طرح محفوظ ب

بہرمال، اس طرح لوگوں نے محنت اور مشقت کر کے قرآن کریم عاصل کیا، اور الہی کی محنت اور جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج "الحمدلله" یہ قرآن کریم بغضلہ تعالی صحیح شکل و صورت میں موجود ہے، اور نہ صرف الفاظ بلکہ معنی بھی محفوظ ہیں۔ آج الحمدلله پورے اطمینان کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن کریم کی وہ صحیح تغییر جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحابہ کرام" تک اور صحابہ کرام" ہے لے کر بہم تک پہنی ہے وہ اپن صحیح شکل و صورت میں محفوظ ہے، اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی نے جس طرح اس کے الفاظ کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہے، ای طرح اس کے معانی کا بھی انتظام فرمایا ہے۔

### عربی لغت کی حفاظت کا ایک طریقه

معانی کی حفاظت کس طرح فرائی؟ اس کی ایک چھوٹی می مثال پیش کرتا ہوں۔
ایک بزرگ اور عالم گزرے ہیں علامہ حموی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ایک کتاب ہے
جس کا نام ہے '' مجم البلدان'' اس کتاب ہیں انہوں نے اپنے زمانے تک کے
مشہور شہروں کے حالات اور ان کی تاریخ بیان فرمائی ہے۔ گویا کہ یہ جغرافیہ اور
تاریخ کی کتاب ہے۔ اس کتاب ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جزیرہ عرب میں دو قبیلے
تھے: ایک کا نام عکاد اور دو مرے کا نام ضرائب تھا۔ ان دونوں کے بارے میں یہ
بات مشہور تھی کہ اگر کوئی مہمان دو مرے شہراور دو سری بتی کا ان کے قبیلے میں
اتا تو یہ لوگ اس مہمان کو اپنے بہاں تین دن سے زیادہ ٹھہرنے نہیں دیے تھے۔
حالانکہ اہل عرب بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں اور مہمان کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں،
حالانکہ اہل عرب بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں اور مہمان کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں،
کین عکاد اور ضرائب کے قبیلے کے لوگ مہمان کو اپنے بہاں تین دن سے زیادہ

تھربے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم مہمانوں کو تین دن سے ذیادہ نہیں تھربے ویت؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی باہر کا آدی ہمارے بیاں تین دن سے ذیادہ تھر جائے گا تو دہ ہماری زبان خراب کر جائے گا اور ذبان سے الفاظ کی ادائیگی کے طریقہ استعال میں دہ خیاں کا منہوم، زبان کے مختلف الفاظ کے معانی، اور ان کے طریقہ استعال میں وہ شخیص اثر انداز ہوجائے گا اور ہماری زبان کو تبدیل کروے گا۔ اور ہماری زبان قرآن کریم کی ذبان ہے، لہذا اس زبان کو محفوظ رکھنا ضروری ہے، اس وجہ سے ہم کسی مہمان کو تین دن سے زیادہ تھرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس طرح اللہ تعالی نے مہمان کو تین دن سے زیادہ تھرے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس طرح اللہ تعالی نے قرآن کریم کے الفاظ اور اس کے معانی کو محفوظ رکھا۔

## قرآن کریم کی تعلیم کے لئے بچوں کا چندہ

ہیں۔ اس کا مشاہدہ اور تجربہ ہے، اور اس وقت بصنے مدارس چل رہے ہیں، ان
سب کے اندر جاکر کھلی آ کھوں ہے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں حالانکہ وہاں کوئی اپیل
نہیں ہے، کوئی چندہ نہیں ہے، کوئی سفیر نہیں ہے۔ اگر کام کے اندر اظامی ہو تو
اللہ تعالیٰ عطا فرمانی ویتے ہیں۔ لیکن مدارس کے لئے اصل چندہ بچوں کا چندہ ہوتا
چاہئے۔ اب اگر قائم کرنے والوں نے مدرے تو قائم کردیے اور اس پر ہے بھی
ثرج کردیے، عمارتیں بھی کھڑی کردیں، اور درس و مدریس بھی شروع ہوگیا، لیکن
سب ہونے کے بعد یہ بات سائے آئی کہ مسلمان اس مدرے میں اپ بچوں کو
سب ہونے کے بعد یہ بات سائے آئی کہ مسلمان اس مدرے میں اپ بچوں کو
سب ہونے کے لئے تیار نہیں۔ وہ مسلمان اپ بچوں کو اس لئے بھیجنے کے لئے تیار نہیں
کہ مدرے میں بھیجنے سے نیکیاں ملتی ہیں اور دو مری جگہ بھیجنے سے روپ ملتے ہیں، تو
دریے کے مقابلے میں نیکیوں کو ترجے کس طرح دیں۔

#### مدرسه عمارت كانام تهيس

بہرحال، یہ مدرسہ تو قائم ہورہاہے، لیکن مدرسہ عمارت کا نام نہیں، مدرسہ جگہ اور پلاٹ کا نام نہیں، مدرسہ درسگاہ کا نام نہیں، بلکہ پڑھنے اور پڑھانے والوں کا نام مدرسہ ہے۔ وارالعلوم دیوبند کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا، اتن بڑی دنی درسگاہ، لیکن جب وہ قائم ہوا تو اس وقت اس کی نہ کوئی عمارت تھی نہ کوئی جگہ تھی نہ کوئی مگرہ تھا بلکہ ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک استاد اور ایک شاگر و نے پڑھنا پڑھانا شروع کرویا اور اس طرح "دارالعلوم دیوبند" قائم ہوگیا۔ اور بی نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چبوترے پر بہلا مدرسہ قائم فرمایا اور ایک "شائن مدرسہ قائم ہوگیا۔

اور اگر مدرسہ تو قائم ہوگیالیکن سارے محلے کے لوگ اس سے عافل ہیں، نہ تو خود قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کو تیار ہیں اور نہ بچوں کو اس میں بھیجنے کے لئے

تیار ہیں، تو اس طرح مدرے سے کماحقہ فائدہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ اس لئے آپ حفرات سے میری گزارش یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس مدرے کے ساتھ الی تعاون فرمائیں بلکہ ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کریں کہ لوگوں کے دلوں میں قرآن کریم سکھنے اور پڑھنے کا اہتمام پیدا ہو اور اپنے بچوں کو بھیجیں، اور جن بڑوں کا قرآن کریم صحیح نہیں ہو وہ اپنے قرآن کریم صحیح کرنے کا اہتمام کریں۔ اگر یہ کام تم نے کرلیا تو انشاء اللہ یہ مدرسہ بڑا کامیاب اور مفید ہوگا اور ہمارے لئے ذخیرہ آفرت ہوگا۔

الله تعالی اس مدرے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، اور اس مدرسہ کے قیام میں جن لوگوں نے محنت اور کوشش کی ہے الله تعالی ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور اس مدرسہ کو دن دوگئی رات چوگئی ترتی عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو اس مدرسہ سے مسیح معنوں میں فائدہ اٹھائے کی طرف متو تبہ فرمائے۔ آمین و آخر دعو اناان الحمد للله رب العلمین



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی فطبات : جلد نبر : ١٠

### لِسُّمِ اللَّهِ اللَّحْانِ الرَّحْانِ

# غلط نسبت سے بچیے

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً.

#### امابعدا

﴿عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحلى بمالم يعط كان كلابس ثوبي زور ﴾

(تر هذى - كتاب البرو الصله اباب ماحاء في المتشبع بمالم يعطه

#### حديث كامطلب

حضرت جابر رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آراستہ ہو الی چیز سے جو اس کو نہیں دی گئی تو وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں لوگوں کے سامنے کوئی الی صفت ظاہر کرے جو حقیقت میں اس کے بارے میں لوگوں کے سامنے کوئی الی صفت ظاہر کرے جو حقیقت میں اس کے

اندر موجود نہیں، تو گویا اس نے اپنے پورے جمم پر سرے لے کر پاوں تک جھوٹ لپیٹ رکھا ہے، اور جس طرح لباس سارے جسم کو ڈھایا ہوا ہو تا ہے، اس طرح اس نے جھوٹ سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا ہے۔

### یہ بھی جھوٹ اور دھو کہ ہے

مطلب اس صدیت فایہ ہے کہ آدمی دھوکہ دینے کے لئے اپنے لئے کوئی ایسی صفت فلاہر کرے جو حقیقت میں اس کے اندر نہیں ہے، مثلاً ایک مخص عالم نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتا ہے۔ یا ایک شخص ایک خاص منصب نہیں رکھتا، لیکن اپنے آپ کو اس خاص منصب کا حال فلاہر کرتا ہے۔ یا ایک شخص خاص حسب نسب سے تعلق نہیں رکھتا، گرانے آپ کو اس نسب کے ساتھ منصوب کرتا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جھوٹ کے کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ ای طرح آیک شخص مالدار نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو مالدار ظاہر کرتا ہے۔ بہر حال بجو صفت انسان کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن وہ بناوٹی طور پر اس صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس صدیث میں اس پر یہ وعید بیان فرمائی گئی ہے۔

## اینے نام کے ساتھ "فاروقی ""صدیقی" لکھنا

مثلاً المارے معاضرے میں اس میں بہت ابتلاء پایا جاتا ہے کہ ٹوگ اپنے آپ کو
کسی ایسے نسب اور خاندان سے منسوب کردیتے ہیں جس کے ساتھ حقیقت میں
تعلّق نہیں ہوتا۔ جسے کوئی شخص "صدیق" نہیں ہے، لیکن اپنے نام کے ساتھ
"صدیق" لکھتا ہے، یا کوئی شخص "فاروتی" نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو "فاروتی"
لکھتا ہے، یا کوئی شخص "انساری" نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو "انساری" لکھتا
ہے۔ لہذا اپنے آپ کو کسی اور نسب کی طرف منسوب کرنا جہیں سے اس کا کوئی
تعلّق نہیں ہے، یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اور اس کے بارے میں اس صدیت میں فرمایا

کے تویااس نے سرے سکر پاؤل تک بھوٹ کالباس مہنا ہوا ہے۔

### كيرول سے تشبيه كيون؟

اس گناہ کو جھوٹ کے کہڑے پہنے والے سے اس لئے تشبیہ دی کہ ایک گناہ تو وہ ہوتا ہے جس میں انسان تھوڑی ویر کے لئے مبتلا ہوا، پھروہ گناہ ختم ہوگیا۔ لیکن جس شخص نے ملط نسبت اختیار کر رکھی ہے، اور لوگوں میں اپنی ایک حیثیت ظاہر کر رکھی ہے، اور لوگوں میں اپنی ایک حیثیت ظاہر کر رکھی ہے جو حقیست میں اس کی حیثیت نہیں ہے تو وہ ایک وائی گناہ ہے، اور ہر وقت اس کے ساتھ مروقت چپارہتا وقت اس کے ساتھ ہروقت چپارہتا ہے، ای طریقے ہے یا گناہ ہی ہروقت انسان کے ساتھ ہروقت چپارہتا ہے، ای طریقے ہے یا گناہ ہی ہروقت انسان کے ساتھ چپکارے گا۔

### جولا موں کا ''انصاری''اور قصائیوں کا '' قریثی''لکھنا

میرت والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه نے اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ تحریر فرایا ہے جس کا نام ہے "فایات النّب" کیونکہ بعض قویم اپنے ناموں کے ساتھ فلط نسبتیں لگالتی ہیں۔ ہندوستان میں یہ بات عام تحقی کہ کپڑے بننے والے جن کو "جولاہے" کہا جاتا تھا، وہ اپنے نام کے ساتھ "افساری" لکھتے تھے۔ اور گوشت فروخت کرنے والے قصائی اپنے ناموں کے ساتھ "قریش" لکھتے تھے۔ اس لئے حفرت والعصاحب رحمۃ الله علیہ نے یہ رسالہ لکھا اور "قریش" لکھتے تھے۔ اس لئے حفرت والعصاحب رحمۃ الله علیہ نے یہ رسالہ لکھا اور اس میں اس بات کی طرف توجہ ولائی کہ نسب کے بارے میں جھوٹا بیان کرنا سخت کناہ ہے، اور اس کے بارے میں کئی احادیث آئی ہیں جن میں جھوٹی نسبت سے گناہ ہے، اور اس کے بارے میں کئی احادیث آئی ہیں جن میں جھوٹی نسبت سے آپ نے منح فرمایا ہے۔ اس رسالہ کے لکھنے کے نتیج میں ان قوموں نے حضرت والد صاحب رحمۃ الله علیہ کے خلاف پورے ہندوستان میں ایک طوفان کھڑا کردیا کہ انہوں نے ہمارے خلاف پورے ہندوستان میں ایک طوفان کھڑا کردیا کہ انہوں نے ہمارے خلاف پورے ہندوستان میں ایک طوفان کھڑا کردیا کہ انہوں نے ہمارے خلاف پری سخت کتاب لکھی ہے۔ لیکن حقیقت وہی ہے جو نبی انہوں نے ہمارے خلاف بڑی سخت کتاب لکھی ہے۔ لیکن حقیقت وہی ہے جو نبی انہوں نے ہمارے خلاف برای سخت کتاب لکھی ہے۔ لیکن حقیقت وہی ہے جو نبی انہوں نے ہمارے خلاف بیان فرمائی۔

### نسب اور خاندان فضيلت كي چيز نهيس

ہات دراصل یہ ہے کہ "نسب" اور "خاندان" کا معالمہ ایبا ہے کہ اس پر کوئی دنی فغیلت موقوف نہیں، کوئی شخص کس بھی نسب اور خاندان سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر اللہ تعالی نے اس کو "تقویٰ" عطا فرمایا ہے تو وہ ایجھے سے ایجھے نسب والے سے بہتر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا:

﴿ يَا يَهَا النَّاسِ انَا خَلَقَنَكُم مِن ذَكُر وَّأَنْثَى وَجَعَلْنُكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

یعنی اے لوگوا ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت ہے پیدا کیا۔ مرد دخرت آدم علیہ السلام اور عورت حفرت حوا علیما السلام ۔ اس لئے جتنے ہی انسان دنیا جس آئے ہیں سب ایک ال باپ کے بیٹے ہیں۔ البتہ ہم نے یہ جو مختلف قبیلے بنادی کہ کمی انسان کا تعلق کسی خاندان بنادی کہ کمی انسان کا تعلق کسی خاندان سے ہے، یہ خاندان اور قبیلے اس لئے بنائے تاکہ تم ایک دومرے کو پہچان سکو۔ اگر سب انسان ایک ہی قبیلے کے ہوتے تو ایک دومرے کو پہچانے جس دشواری ہوتی، اب یہ بنا دیا آسان کی خاطر ہم نے حہیں قبیلوں جس تقیم کیا ہے، لیکن کسی قبیلے کو وصرے قبیلے کو اب یہ بنان کی خاطر ہم نے حہیں قبیلوں جس تقیم کیا ہے، لیکن کسی قبیلے کو دومرے قبیلے پر کوئی نخیل کسی تقیم کیا ہے، لیکن کسی قبیلے کو دومرے قبیلے پر کوئی نخیل کسی تقیم کیا ہے، لیکن کسی قبیلے کو دومرے قبیلے پر کوئی نخیل کسی ایک نسب اور دومرے قبیلے پر کوئی نخیل کردار دورت کرد تو پھر حائدان سے وابت ہے جس کو لوگ اعلی نسب نہیں سبجے تو کوئی پرواہ کی بات میں ایک نسب نہیں سبجے تو کوئی پرواہ کی بات میں ایک نہیں تا دیا اور اخلاق صبح کرو، اور اپی زندگی کا کردار دورت کرد تو پھر خبرار اور اخلاق صبح کرو، اور اپی زندگی کا کردار دورت کرد تو پھر ایک ایک آئے بڑھ جاؤ گے۔ اگل دار اور اپی زندگی کا کردار دورت کرد تو پھر اپر دار اور اپن زندگی کا کردار دورت کرد تو پھر اپر دائے اپر ایک نسب ایک نسب ایک نسب ایک نسب ایک نسب ایک نسب ایک ایک آئے بڑھ جاؤ گے۔ اسکی نسب ایک آئے بڑھ جاؤ گے۔

لہذا کیوں اپ آپ کو غط خاندان کی طرف منسوب کرے گندہ کا ارتکاب کرتے ہو؟
اس لئے جس شخص کا جو نسب ب وہ اس کو بیان کرے۔ اور نسب بیان کرن کی ضرورت ہی کیا ہے، بیان ہی نہ کرے، لیکن اگر بیان کرنا ہی ہے تو وہ نسب بیان کرے جو اپنا واقعی نسب ہے، بلاوجہ دو سرے نسب کی طرف منسوب کرتے لوگوں کو غلط فہی میں جبلا کرنا جائز نہیں، اس پر بڑی سخت و عید بیان فرہ ئی گئی ہے۔

# دومتبنیٰ <sup>۱۹</sup> کو حقیقی باپ کی طرف منسوب کریں

ای طرح کا ایک دو مرا مسئلہ بھی ہے جس پر قرآن کریم نے آدھارکوع نازل کیا ہے: وہ یہ کہ بعض او قات کوئی شخص دو مرے کے بچے کو اپنا "متبیٰ" " لے پالک" بنالیتا ہے، مشلاً کس شخص کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس نے دو مرے کا پچہ گود لے لیا اور اس کی پرورش کی، ادر اس کو اپنا "متبیٰ" بنالیا، تو شرعاً متبیٰ بنانا اور کس بچ کی ادر اس کو اپنا تو شرعاً متبیٰ بنانا اور کس بچ کی پرورش کرنا ادر اپنے بیٹے کی طرح اس کو پالنا تو جائز ہے، لیکن شرعی اعتبار ہے وہ "متبیٰ" کسی بھی حالت میں اس پالنے والے کا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ لہذا جب اس بچ کو منسوب کرنا ہو تو اس کو اصل باپ ہی کی طرف منسوب کرنا چاہئے کہ اس بچ کو منسوب کرنا ہو تو اس کو اصل باپ ہی کی طرف منسوب کرنا چاہئے کہ بیٹنے ادکام ہیں وہ سب اصل باپ کی طرف منسوب ہوں گے، یہاں تک کہ جس شخص نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے، اور جو عورت منہ بولی ال بنی ہے، اگر وہ شخص نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے، اور جو عورت منہ بولی ال بنی ہے، اگر وہ نامرم ہے تو اس بچ کے بڑے ہونے کے بعد اس سے اس طرح پردہ کرنا ہوگا جس نامرم ہے تو اس بچ کے بڑے ہونے کے بعد اس سے اس طرح پردہ کرنا ہوگا جس نامرم ہے تو اس بچ کے بڑے ہونے کے بعد اس سے اس طرح پردہ کرنا ہوگا جس نامرم ہے تو اس بچ کے بڑے ہونے کے بعد اس سے اس طرح پردہ کرنا ہوگا جس نامرم ہو تا ہے۔

#### حضرت زيدبن حارثه رضي الله تعالى عنه كاواقعه

حضور اقدس نی رہم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رسی اللہ تعالیٰ منہ کو اپنا متبتیٰ بنایا تھا۔ ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ یہ حضرت زید بن حارشه رضى الله تعالى عند زماند جالميت من كسى كے غلام تنے، الله تعالى في ال او مك مرمه آنے كى توفيق دى بيال آكر حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كے وست میارک پر مسلمان : و کے ان کے مال باب اور خاندان کے دوسرے افراد ان کی تعاش میں جھے کہ کہاں ہیں، حلاش کرتے کرتے کئی سال ٹزر گئے، کئی سال کے بعد کسی فے ان و خبر ای کے حضرت ذید بن حارثہ مکد کرمد میں میں اور وہ مسلمان و يك بي اور حضور اقدى صلى الله عليه وسلم ك باس ربة بي- چنانجدان ك والد اور چیا تلاش کر یہ جوئے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور جاکر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے ما، قات ق، اور كباك يه زيد بن حارثه جو آب كے ياس رہتا ہے، يه جمرا بينا ہے، ہم اس لی تلاش ٹیس سرگردال ہیں، یہ ہمیں نہیں مل رہا تھا، اب میال ہمیں ال كيا ب، جم اس و بنا جائج بن- أنحضرت صلى الله عليه وسلم في ان ي قرمایا که نھیک ہے تم اس کے باپ ہو، اور وہ تمہارا میٹا ہے، جاکر اس سے پوچھ لو، وہ أر تمبارے ساتھ بانا جات تو چاہائے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ حضور صلی الله عيد وسلم كي يه بات سن يه توش :و كنه كه چيو انبول في بهت آساني ي بزت وے ای اب یا ۱۰ نول باپ اور چیااس خیال میں تھے کہ بینے کو جدا ہوئے ن سال من عيد بن باب اور چيا كو وكي كر خوش توجاع كااور ساتھ ملك كے لكے فرا تیار ۶۰ با ۱۰ هـ س وقت حفزت زیرین حارثه رضی الله تعالیٰ عنه حرم میں تھے۔ جب یہ دونوں ان ہو لینے کے لئے وہاں پہنچے اور ملاقات کی تو انہوں نے فی الحمله خوشی کا اظہار و کیا، کیلن جب باب نے یہ کہا کہ اب میرے ساتھ گھر چلو، و انہوں نے لہا نہیں، اباجان میں آپ کے ساتھ نہیں جون گا۔ ا س لئے کہ ایک طرف تو الله تعالی نے جھے اسلام کی نعمت بے سرفراز فرمادیا ہے، اور آپ کو ابھی کہ اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ دوسرے یہ کہ بیبال پر جھے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہے، اس صحبت کو چھوڑ لر میں نہیں جاسکتا۔ باپ نے ان سے کہا: بیٹا تم اسنے عرصہ کے بعد جھے سے طے، اس کے باوجود تم نے باپ نے ان سے کہا: بیٹا تم اسنے عرصہ کے بعد جھے سے طے، اس کے باوجود تم نے جھے اتنا مختمر ساجواب دیدیا کہ تم میرے ساتھ نہیں جاسکتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے جو حقوق ہیں، میں ان کو ادا کرنے کو تیار ہوں، لیکن جناب محد رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے میراجو تعلق قائم ہوا ہے دہ اب مرنے جینے کا تعلق ہے، اس لئے میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔

جب حضور اقدس صلی امتد علیہ وسلم نے ان کا یہ جواب سنا تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ تم نے میرے ساتھ یہ تعلق قائم کیا ہے اس لئے میں تمہیں آج ہے اپ بینا بناتا ہوں۔ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا متبئی بنالیا۔ اس کے بعد سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بینے جیسا بی سلوک فرماتے، تو لوگوں نے بھی ان کو زید بن محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ کر پکارنا شروع کردیا، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے با قاعدہ آیت نازل ہوئی کہ:

﴿ ادعوهم لابآءهم هو اقسط عدالله ﴾ (الاجاب: ٥)

یعنی تم لوگوں نے متبیٰ کا جو نسب بیان کرنا شروع کردیا ہے، یہ درست نہیں، بلکہ جو بیٹا جس باپ کا ہے اس کو اس حقیقی باپ کی طرف منسوب کرو، کسی اور کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں۔ اور دو مری جگہ یہ آیت نازل فرمائی:

> ﴿ مَا كَانَ مَحْمَدُ ابَا احدُ مِن رَجَالُكُمْ وَلَكُنَ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتُمَ النَّبَيِّنَ ﴾ [الاتزاب: ٣٠]

لعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے حقیقی باب نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیتن ہیں، اس لئے ان کی طرف کسی بیٹے کو منسوب مت کرو۔ اور آئدہ کے لئے یہ اصول مقرر فرما دیا کہ کوئی متبیٰ آئدہ اپنے منہ بوگا۔ بولے باپ کی طرف منسوب ہوگا۔

حفرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عند کے علاوہ ایک اور صحائی حفرت سالم مولی حفرت سالم مولی حذرت سالم مولی حذیفہ رضی اللہ تعالی عند ہے، ان کو بھی متبیٰ بنایا گیا تھا۔ ان کے بارے میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا کہ یہ منہ بولے باپ کی طرف منسوب نہیں جوں گے، اور جب یہ اپنے منہ بولے باپ کے گھرمیں واضل ہوں تو پردے کے ساتھ واضل ہوں۔

یہ سب احکام اس کے دیے گئے کہ شریعت نے نسب کے تحفظ کا بہت اہتمام فرمایا ہے کہ کمی کی نسبت ملط نہ ہوجائے، اس کی وجہ سے مخالطہ پیدا نہ ہوجائے۔ اس کے جو شخص اپنا نسب ملط بیان کرے وہ اس حدیث کی وعید کے اندر داخل ہے اور وہ جموٹ کے وہ کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔

### اینے نام کے ساتھ "مولانا" لکھنا

ای طرح اگر کوئی شخص علم کا حال نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو عالم ظاہر کر تا ہے مثلاً آج کل لوگ اپنے نام کے ساتھ "مولانا" لکھ دیتے ہیں، حالانکہ عرف عام میں لفظ "مولانا" یا اغظ "علامہ" ان افراد کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں جو باقاعدہ دین کے حال ،وں، اب اگر ایک شخص دین کا حال نہیں ہے، وہ اگر ان الفاظ کو استعمال کرے کا آو اس کی وجہ سے مخالفہ پیدا ہوگا، اور وہ اس حدیث کی وعید میں داخل ہوگا۔

## اینے نام کے ساتھ "پروفیسر" لکھنا

ای طرح لفظ "پروفیم" ہے۔ الله معاشرے میں "پروفیم" ایک خاص منصب ہے، اس کی خاص شرائط ہیں۔ ان شرائط کو جو شخص پوری کرے گا تو وہ پروفیمر کہلائے گا۔ لیکن آج کل یہ حال ہے کہ جو شخص کسی جگہ کا استاذ بن گیا وہ اپنے نام کے ساتھ پروفیمر لکھ دیتا ہے، حالانکہ اس کے ذرایعہ وہ اپنی ایک ایسی صفت فلا بر کر دہا ہے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس لئے یہ فلط بیانی ہے اور دو سروں کو مخالط میں ڈالنا ہے اور یہ بھی اس حدیث کی وعید کے اندر داخل ہے، اور حرام ہے، اور ناجائز ہے۔

#### لفظ " وْاكْرْ " لَكْصَا

ای طرح ایک شخض "ڈاکٹر" نہیں ہے، لیکن اپنے نام کے ساتھ لفظ "ڈاکٹر"
لکھ دیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے چند دن تک کسی ڈاکٹر کے پاس
کہاڈڈری کی، اس کے نتیج میں کچھ دواؤں کے نام یاد ہوگے، تو بس اس کے بعد
اپنے نام کے ساتھ "ڈاکٹر" لکھنا شروع کردیا، اور پھر ہا قاعدہ کلینک کھول کر بیٹے گے
اور طاح شروع کردیا۔ یہ بھی اس وعید کے اندر داخل ہے اور یہ نبیت کرنا ناجائز
اور حرام ہے۔ یہ سب خالطے اس صدیث کے تحت داخل ہیں کہ جو شخص ایسی چیز
ظاہر کرے جو حقیقت میں اس کے اندر نہیں ہے تو وہ جھوٹ کے دو کہڑے پہنے
والے کی طرح ہے۔

### جيسا الله نے بنايا ہے ويسے ہى رہو

اور یہ سب گناہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کو ایک مرتبہ کرلیا، بس وہ گناہ ختم ہوگیا، بلکہ چونکہ اس شخص نے اس نبت کو اپنے نام کا جز بنا رکھا ہے، مثلاً لفظ مولانا یا ڈاکٹریا پروفیسروغیرہ کو اینے نام کا حصّہ بنار کھا ہے، تو وہ گناہ متنقل اور وائی ہے، اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلا جارہا ہے۔ اس لئے گناہ کو جھوٹ کے کپڑے پہننے سے تنجیہ دی۔ اللہ تعالٰ ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔

ارے بھی، ابنی کوئی صفت بیان کرنے میں کیار کھا ہے، جیسا اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، ویسے ہی رہو، اور بلاوجہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش میں تہ پڑو۔ بلکہ جو صفت اللہ تعالی نے دی ہے، بس وہی صفت فلبر کرو۔ اس لئے کہ اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے کسی کو کوئی صفت دیدی۔ زندگی کا یہ سارا کاروبار اللہ تعالی کی حکمت اور مصلحت سے جل رہا ہے، تم اس کے اندر وخل اندازی کرکے ایک غلط بات ظاہر کرو گے تو یہ بات اللہ تعالی کو ناپند ہوگی۔

#### مالدارى كااظبهار

ای طرح اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ایک آدی زیادہ مالدار نہیں ہے،
لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے اپنے آپ کو بہت مالدار ظاہر کرتا ہے اور
دکھادے کے لئے ایسے کام کرتا ہے تاکہ لوگ مجھے زیادہ دولت مند سمجے کر میری
زیادہ عزت کریں۔ یکی دکھادا ہے اور یکی نام و نمود ہے۔ یہ بات بھی ای گناہ میں
داخل ہے۔

### تعمت خداوندي كااظهار كرس

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جا کمیں، آپ نے ایک ایک ایل ایک فاریک تعلیمات عطا فرمائی ہیں جو انسان کے تصور میں بھی نہیں آسکتیں۔ چنانچہ آپ کی تعلیمات پر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دو تھم علیمدہ علیمدہ ہیں: ایک تھم تو یہ ہو صفت تہمارے اندر موجود نہیں ہے دہ ظاہر مت کرو تاکہ اس کی وجہ سے دو مرے کو دھوکہ نہ ہو۔ لیکن دو سری طرف آپ نے دو سری تعلیم دیتے

موے ارشاد فرمایا:

#### ﴿إِنِ اللَّهُ يُحِبُّ أَن يَرِي أَثْرُ نعمته على عبده ﴾

(ترغدى- ابواب الادب: باب ماجاء ان الله يحب ان يرى)

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پہند فرائے ہیں کہ انہوں نے اپنے بندے کو جو نعمت عطاء فرمائی ہے، اس نعمت کے آثار اس بندے پر ظاہر ہوں۔ مشا ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کھا تاہیں بنایا ہے اور اس کو مال و دولت عطاء فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ اپنا رہی سمن ایسا رکھے جس سے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اظہار ہو، مشلا وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، صاف ستھرے گھر میں کی اس نعمت کا اظہار ہو، مشلا وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، صاف ستھرے گھر میں رہے۔ اگر وہ شخص اس دولت کی نعمت کے باوجود فقیراور مسکین بنا پھرتا ہے، میلا کہیلا اور پھٹا پُرانا لباس پہنا رہتا ہے اور گھر کو گندا رکھتا ہے، تو ایس صورت بنانا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ ارب بھائی! جب اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ناشکری ہے۔ ارب بھائی! جب اللہ تعالیٰ نے نعمت کی خوا فرمائی ہے تو اس کے آثار تمہاری زندی پر ظاہر ہونے چاہئیں۔ تمہاری صورت دکھے کر کوئی تمہیں فقیرنہ سمجھ کے، اور کوئی تمہیں مستحق زکوۃ سمجھ کر تمہیں زکوۃ نہ دیا۔ اس لئے جسے حقیقت بیں تم ہو و یہے ہی رہو۔ نہ تو اپنے آپ کو زیادہ ظاہر دیا۔ اس لئے جسے حقیقت بیں تم ہو و یہے ہی رہو۔ نہ تو اپنے آپ کو زیادہ ظاہر دیا۔ اس لئے جسے حقیقت بیں تم ہو و یہے ہی رہو۔ نہ تو اپنے آپ کو زیادہ ظاہر کرو، اور نہ ہی ابناکم ظاہر کرو جس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہو۔

### عالم کے لئے علم کا اظہار کرنا

علم کا معاملہ بھی ہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے تو اب تواضع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدی جھپ کر ایک کونے میں بیٹے جائے اس خیال ہے کہ اگر میں دو مردل کے سامنے اپنے آپ کو عالم ظاہر کروں گا تو اس کے نتیج میں لوگ جھے عالم سمجھیں کے اور یہ تواضع کے خلاف ہے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے علم کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس نعمت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس علم کا اثنا اظہار کرے کہ جس سے عام لوگوں کو فائدہ پنچے۔ اور علم کی نعمت کا شکریہ بھی

ی ہے کہ بندوں کی خدمت میں اس علم کو استعال کرے۔ وہ علم اللہ تعالی نے اس کے نہیں دیا کہ اس کے نہیں دیا کہ اس کے ذریعہ لوگوں دریعہ تم لوگوں پر اپنارعب جماؤ، بلکہ وہ علم اس لئے دیا ہے کہ اس کے ذریعہ لوگوں کی خدمت کرو۔ لہذا دونوں طرف توازن بر قرار رکھتے ہوئے آدمی کو چلنا پڑتا ہے، یہ سب دمین کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرائے۔ آجن۔

وآخر دعواناان الحمد للهرب العلمين

مقام خطاب جامع متجد بیت المکرم گشن اقبال کراچی وفت خطاب بعد نماز عصر تا مغرب اصلاحی خطبات باید نمبر نام

#### بِسِمْ الله الرحم المعاليات بُرى حكومت كى نشانياں

الحمد لله نحمده و نستعینه ونستغفره ونؤ من به ونتو کل علیه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات أعماله، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد آن لا اله الا الله وحده لا شریك له، ونشهد آن سیدنا ونبینا ومولانا محمداً عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی آله واصحابه وبارك وسلم تسلیماً كثیراً

أمّابعد: حدثنا سعيد بن سمعان قال: سمعت أباهريرة رضى الله تعالى عنه يتعوّد من امارة الصبيان والسفهاء، فقال سعيد بن سمعان: فاخبرنى ابن حسنة الجهنى أنه قال لأبى هريرة: ماآية ذلك ؟ قال: ان يقطع الارحام، ويطاع المغوى، ويعصى المرشد

(ادب المغرد، باب تاطع رحم كى سزا)

ارے وقت سے پناہ مانگنا

حضرت سعید بن سمعان رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں۔ وہ فرمات میں کہ میں نے حضرت ابوہر رہے آرضی اللہ عند کو سنا کہ وہ بچوں اور بے و قوفوں ک حکمر انی سے پناہ مانگ رہے تھے۔

اشاره اس بات کی طرف فرما دیا که وه بهت نرا و تت بو گا جب نوعمر اور

نا تجرب كار اور بيو قوف لوگ امير اور حاكم بن جائيں، اس لئے آپ پناه ما تكتے تھے كہ يا اللہ! ايك بُرے و تت سے جمع بچاہئے، اور ايها وقت ند آئ كد جمع ايے حاكموں سے واسط پڑے۔

### بُرے وقت کی تین علامتیں

حفرت سعید بن سمعان فرماتے ہیں کہ جب حفرت ابوہر برة رضی اللہ عنہ نے یہ پناہ مانکی ہوان سے بوچھا گیا کہ ایسے نیرے وقت کی علامت کیا ہوگی؟ یعنی کس طرح یہ بچھا جاگا کہ یہ بیو توف لوگوں کی حکرانی کا دور ہے؟ جواب میں حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ نے اس کی علامات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ! ان تقطع الل رحام، ویطاع المعفوی و یعصی الموشد

یعنی اس دورک تین علامتیں ہیں: پہلی علامت یہ ہے کہ اس دور ہیں لوگ رشتہ داروں کے حقوق پامال کریں گے اور قطع رحی کی جائے گی۔ وومرئ علامت یہ ہے کہ گراہ سرنے دالوں کی اطاعت کی جائے گی، لوگ ان کے پیچھے علامت یہ ہے کہ مراہ سرنے دالوں کی اطاعت کی جائے گی، لوگ ان کے پیچھے چلیں گے اور ان کی اتبار کریں گے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ مدایت اور رہنمائی کرنے والے بوگوں کی اتبار کریں گے۔ جب یہ تین علامتیں کسی دور میں پائی جائے گا کہ یہ بیو قوفوں کی اور سمباء اور نومروں کی حکمرانی ہے۔

### قیامت کی ایک نشانی

حضور الله سلى الله عليه وسلم في قيامت كى جو علامات بيان فرمائى إلى، ان يس سے ايك علامت به بيان فرمائى ہے كد! أن قُرَى الْحُفاةَ الْعراةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشاء يَتَطَا وَلُوْنَ فِي ٱلْهَنَيانِ قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ نظے پاؤل والے، نظے بدن والے، دوسروں کے دست گر، بریوں کے چرواہے او فجی او فجی مارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔

یعنی وہ لوگ جن کانہ تو ماضی اچھاہے، اور نہ بی جن کے عادات واخلاق شریفانہ جیں، اور معمولی شم کے لوگ جیں جن کی تربیت بھی صحیح طریقے ہے نہیں ہوئی، جن کے پاس دین بھی بورا نہیں ہے، ایسے لوگ تحکر ان بن جائیں کے، اور بوی او چی او چی ممار توں جی ایک ووسرے پر فخر کریں گے۔ یہ علامات قیامت جی ہے ایک علامت ہے جو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔

### جیسے اعمال ویسے حکمران

بہر حال، حفرت ابوہر برة رضى الله تعالى عند كے اس ارشاد سے بيد معلوم ہواكہ آدى كو اليے لوگوں كى حكومتوں سے الله كى بناه مائنى جائے جن كے اندر حكومت كے كاروبار چلانے كى الجيت نه ہو۔ اور اگر كوكى مخف الي حكومت بن بنال ہو جائے جيے ہم اور آپ اس وقت جنا جيں، توايے موقع پر ہميں كياكرنا چاہئے؟ ایسے موقع كے لئے حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے يہ ارشاد فرماياكه ياد ركھوا بحب مسلمانوں پر تراب حكمر ان مسلط ہوتے ہيں، تو يہ سب تمہادے بى ياد ركھوا بحب مسلمانوں پر تراب حكمر ان مسلط ہوتے ہيں، تو يہ سب تمہادے بى ياد ركھوا بحب مسلمانوں پر تراب حكمر ان مسلط ہوتے ہيں، تو يہ سب تمہادے بى

كَمَا تَكُونُونَ يؤمّرعليكم

لین جیے تم ہو کے ویے ہی حکر ان تم پر مسلط کے جائیں گے اور ایک روایت میں یہ الفاظ مروی ہیں!

انما اعمالكم عمّالكم

یعنی تمبارے اعمال بی بلا فرعمال اور عمران کی شکل میں تمبارے مائے آتے ہیں۔ لبذا اگر تمبارے اعمال اجھے ہوں کے تواللہ تعالی تم پر اجھے حكران بيع كا، اور اكر تمبارے اعمال خراب موں كے تو چر خراب عمال تہارے اوپر سلط کے جائیں گے۔ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے کی احادیث میں بیہ مضمون بیان فرمایا ہے۔

اس وقت ہمیں کیا کرنا جاہے؟

ا یک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے بیا مجی فرایا که جب تمبارے اور غلط حکومت مسلط مو جائے تو حکومت کو برا بھلا کہنے اور اس کو گائی دینے کا طریقہ چھوڑ دو۔ لینی سے مت کبو کہ مارے عکر ان ایسے عیار اور ایسے مکارین وغیرہ ... اور ان کو گالی مت دو، بلکه الله تعالی کی طرف رجوع كروكه اے اللہ! يه حكمران جو جم پر مسلط بين، يه اماري بد اعماليوں كى وجه ے ہم پر مسلط ہوئے ہیں، اے اللہ! ایل رحمت سے ہماری ان بداعمالیوں کو معاف فرما دیجئے اور ہماری اصلاح فرماد بیجئے ، اور نیک اور صالح اور متی ویر ہیز گار حكران جميل عطا فرماد يجيئ بيه طريقه حديث مين تي كريم صلى الله عليه وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس لئے کہ منح وشام حکر انوں کو گالیاں دینے سے مچھ حاصل نہ موگا۔ اس کے بجائے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرواور اسے اعمال کے اصلاح کی فكركروب

بهارا طرنه عمل

اب ہم ذراا پنا جائزہ لے کر و بکسیں کہ ہم میں سے ہر مخص منع وشام ہی رونا رو رہا ہے کہ ہم پر غلظ قتم کے حکران مسلط ہیں۔ اور ناالی حکران مسلط ہیں۔ چنانچہ جب مجمی جار آدی کہیں بیٹ کر بات کریں مے اور حکومت کا ذکر

آئے گا، تواس حکومت پر لعنت و ملامت کے دوجار جملے ضرور نکال دیں گے۔ یہ کام تو ہم سب کرتے ہیں، نیکن ہم ذراایے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کیا تمجی واقعۃ سیچے ول سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے یہ کہا کہ یا اللہ! ہم پر یہ بلا اور مصیبت مسلط ہے، اور اماری بدا عمالیوں ہی کی وجہ سے ہے، اے اللہ! اماری ان بدا تمالیوں کو معانب قرما و بیخے، اور اے اللہ! ان کی جگہ پر جمیں صالح حکمر ان عطا فرما و بجئ ۔ اب بتائے کہ ہم میں سے کتے افرادید دعا کرتے ہیں۔ محر تنقید ادر بڑا بھلا کہنا تو دن رات ہو رہاہے، کوئی مجلس اس سے خال نہیں، لیکن اللہ تعالی کی طرف رجوع جیس کرتے۔ دیکھتے! دن میں یا فیج مرجیہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ ہے دعائیں تو کرتے ہی ہیں، لیکن کیا جمی نمازوں کے بعدیہ دعا بھی کی کہ اے اللہ! یہ شامت اعمال جو ہم پر مسلط ہے، اس کو اٹھا لیجئے۔ اگر ہم نمازوں کے بعدیہ دعا نہیں کرتے تواس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقتہ ہمیں بتایا تھا، اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ لبذ اللہ تعالی کی پناہ ما تکو اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو، پھر اس کے ساتھ ساتھ اینے حالات کی در ستی کی فکر کرو۔انشاءاللہ ،اللہ تعالی فضل فرمادیں گے۔

### الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرو

ا یک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے سلاطین، حکر ان اور صاحبانِ اقتدار جیں، ان کے ول اللہ تعالیٰ بی کے قیضے میں جیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرلو، اور اس کی طرف رجوع کرلو تو اللہ تعالیٰ انہی حکر انوں کے ول بدل دیں گے، اور انہی کے ول جس خیر پیدا فرما دیں گے۔ اور اگر ان کے لئے خیر مقدر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں اجتھے کے۔ اور اگر ان کے لئے خیر مقدر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں اجتھے کے۔ اور اگر ان عطا فرما دیں گے۔ لبذا محض گالیاں دینے سے اور محض تنقید کرنے سے

پخہ حاصل حبیں ہوتا۔ بلکہ اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے

کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہیں جو ان

حالات میں ورد محسوس کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں اور

روتے ہیں اور اللہ کے سامنے گر گرا کروعا کرتے ہیں کہ اے اللہ! اس بلا ہے ہمیں

نجات عطا فرما د بیجئے۔ اگر ہم یہ کام شروع کر دیں اور اپنے اندال کو ور ست کرنے

نکا کر کیس تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرما کر صورت حال کو بدل دیں گے۔ بہر

حال، اس حدیث میں حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے ایسے حالات میں

کرنے کا ایک کام یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اللہ تعالیٰ ہے پناہ

#### ہائو۔ بری حکومت کی پہلی اور دوسر می علامت

حفرت الإجريه رمنی اللہ تعالیٰ عند نے خراب اور براے حکر انوں کی موحت کی ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ اس زمانے بیں قطع رحی عام ہو جائے گی۔ یعنی رشتہ داروں کے حقوق پامال کئے جائیں گے۔ دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ مراہ کرنے والے آدمی کی اطاعت کی جائے گی، لینی جو شخص بھتا برا مرائی کہ مراہ کرنے والے آدمی کی اطاعت کی جائے گی، لینی جو شخص بھتا برا محراہ ہو گا، اس کے پیچے اس کے متبعین اور ماتے والے بھی اتے ہی زیادہ ہوں گے۔ چنانچہ آن اپی آئی موں سے اس کا مشاہرہ کرلیں کہ آج کے دور پر یہ بات کی طرح صحیح صادق آربی ہے کہ آج جو لوگ دوسرول کو مراہ کرنے والے ہیں، اور جن کے پاس قرآن وسقت کا صحیح علم خمیں ہے، بلکہ وہ لوگ وہ لوگ وور کی یا تو دعوا کہ باز ہیں یا جائی ہیں، ایے لوگ ذرا سامبر باغ عوام کو دکھا دیتے ہیں، وہ عوام ان کے پیچے جل پڑتے ہیں، کی دو موام کو جس راستے پر چاہتے ہیں، وہ جاتے ہیں، اور ان کو مراہ کر دیتے ہیں۔ جب انبان کی آئیکھوں پر پئی پڑجائی ہے جاتے ہیں، اور ان کو مراہ کر دیتے ہیں۔ جب انبان کی آئیکھوں پر پئی پڑجائی ہے جاتے ہیں، اور ان کو مراہ کر دیتے ہیں۔ جب انبان کی آئیکھوں پر پئی پڑجائی ہے جاتے ہیں، اور ان کو مراہ کر دیتے ہیں۔ جب انبان کی آئیکھوں پر پئی پڑجائی ہے جس دیلے خمیل دیتے ہیں۔ جب انبان کی آئیکھوں پر پئی پڑجائی ہے تو پہرے سے بڑے مراہ کو اپنا مقترا اور چیٹوا بنا گیتا ہے، اور وہ سے خمیل دیکھا

کہ قرآن وسنت کی رو ہے اس کے اٹمال وافلاق کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہے محفوظ رکھے۔ آمین!! معروں وں ۔ من محل

آغا خان کا محل

ایک مرتبہ میرا سو منزرلینڈ جانا ہوا۔ وہاں پر ایک رائے ہے گزرتے ہوئے ایک ماحب نے ایک بہت بڑے عالیثان کل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ آغا خان کا محل ہے۔ وہ محل کیا تھا بلکہ وہ جھیل کے کنارے پر واقع ایک عالیثان دنیا کی جنت معلوم ہو رہی تھی۔ کیونکہ ان ممالک میں عام طور پر لوگوں کے مکانات جھوٹے جھوٹے ہوتے جی، وہاں بڑے مکانات اور محلآت کا تصور نہیں ہوتا۔ وہ محل دو تین کلومیٹر میں پھیلا ہوا تھا، اور اس میں باغات اور نہریں اور عالیثان عمار تیں تھیں، اور نوکر چاکر کا ایک لشکر تھا۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ فیاشی اور عیا تی عمر کام ان کے یہاں جائز ہوتے ہیں، اور شراب نوشی کا دور بھی چانے۔

### آغا خانیوں سے ایک سوال

تواس وقت میری زبان پر بیات آگی اور جی نے اپ میز بانوں سے کہا کہ لوگ خود اپنی آگھوں ہے دیکھتے جیں کہ یہ لوگ جو مقدا اور پیشوا بے ہوئے جیں، اور وہ کام جس کو ایک معمولی مورے جیں، اور وہ کام جس کو ایک معمولی در ہے کا مسلمان بھی حرام اور ناجائز سجھتا ہے، ایسے کاموں جی یہ مقدا اور پیشوا مشغول ہیں، لیکن ان کے مانے والے اور جبعین پھر بھی ان کو اپنا مقدا اور پیشوا مانے جی جی کہ جو با تیں اُن کے مانے والے اور جبعین پھر بھی ان کو اپنا مقدا اور پیشوا مانے جی کہ جو با تیں اُن کے مانے کے ان کے بارے جی کہ جو با تیں آپ نے ان کے بارے جی کہیں، اور متی آدی کو چیشوا بناتے کو سجھ کے ایک معتقد کے سامنے کہیں کہ تم کسی نیک اور متی آدی کو چیشوا بناتے کو سجھ

میں آنے والی بات تھی، لیکن تم نے ایک ایسے آدمی کو اپنا چیثوا اور مقتدا بنار کھا ہے جس کو تم اپنی آئیوں سے دیکھتے ہو کہ وہ عتیاثی کے اندر جتلا ہے، اور اتنے برے جس کو تم اپنی آئیوں سے دیکھتے ہو کہ وہ عتیاثی کے اندر جتلا ہے، اور اتنے برے برے عالیتان تاات بنار کھے ہیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود پھر مجمی تم اس کو سونے ہیں تو لئے ہو اور اس کو اپنا امام مانے ہو؟
اس کے معتقد کا جو اب

تواس آغاضان کے معتقد نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ تو ہمارے امام کی بڑی قربانی ہے کہ وہ دنیا کے ان محالت پر راضی ہوگیا، ورنہ ہمارے امام کا اصل متام تو "بخت" تھا۔ لیکن وہ ہماری ہدایت کی خاطر جنت کی ان نعموں کو قربان کر کے دنیا میں آیا، اور دنیا کی یہ لذ تیں اس کے آگے بیج ہیں، ورنہ وہ تو اس سے زیادہ بڑی لذ توں اور نعموں کا مستحق تھا۔ یہ وہی بات ہے جس کی طرف اس حدیث کے اندر ان الفاظ میں اشارہ فرمایا کہ.

آنْ يُطَاعَ المُغُوى

یعنی مراہ کرنے والوں کی اطاعت کی جائے گی۔ کملی آئکموں سے نظر آ رہا ہے کہ ایک مخص مراہی کے رائے پر ہے، اور فتق و فجور کے کاموں میں جتلا ہے، پھراس کو یہ کہد رہا ہے کہ یہ میراامام ہے، یہ میرا مقتدااور پیشواہے۔

### ممراہ کرنے والوں کی اطاعت کی جارہی ہے

ای طرح آج کل بہت ہے جابل پیروں کی بادشاہیں قائم ہیں، ان کو اگر آپ کبھی جاکر دیکھیں تو آپ کی عقل جیران ہو جائے، دہاں پر ان جابل پیروں کی گدیاں بی بوئی ہیں، وربار کے ہوئے ہیں، جن میں خشیات گھونٹ کر پی جاربی ہیں اور پلائی جاربی ہیں، بدھے بدتر کام وہاں کے جارہے ہیں۔ اس کے باربی ہیں۔ اس کے

باوجود اس کا معتقد اور اس کو ماننے والا ہے کہتا ہے کہ یہ میرا پیر اس زیبن پر خداکا فہا کندہ ہے۔ یہ وہی ہے جس کو حدیث میں بیان کیا گیا کہ جو گر او کرنے والا ہے، لوگ اس کے پیچھے چلنے کی وجہ یہ ہیں، اور اس کے پیچھے چلنے کی وجہ یہ ہی کہ اس کے پاتھ کچھے شعبدے آ گئے ہیں، مثلاً کسی پر تفتر ف کیا تو اس کا دل حرکت کرنے لگا کسی دوسرے پر تفتر ف کیا تو اس کو کوئی عجیب و غریب خواب آگیا، کسی پر تفتر ف کی یا تو مجد حرام کا نقش اس کے سامنے آگیا، کسی پر تفتر ف کر کے اس کو خانہ کعبہ میں فماز پڑھا دی۔ ان تفر فات کے نتیج ہیں لوگ یہ سیجھنے گئے کہ یہ اللہ کا کوئی خاص نماز پڑھا دی۔ ان تفر فات کے نتیج ہیں لوگ یہ سیجھنے گئے کہ یہ اللہ کا کوئی خاص نما کندہ زبین پر اترا ہے۔ لہذا اب یہ جو پچھے کے اس کی پیر وی اور ا تباع کرو، خاص نما کندہ زبین پر اترا ہے۔ لہذا اب یہ جو پچھے کے اس کی پیر وی اور ا تباع کرو، خاص نما کندہ زبین پر اترا ہے۔ لہذا اب یہ جو پچھے کے اس کی پیر وی اور ا تباع کرو، خاص نما کہ ویا خواب کو یا ناجا کر دو، شریعت کے موافق ہو یا شریعت کے خلاف ہو۔

### بری حکومت کی تیسری علامت

تیسری علامت ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ جو متبع ست ہو، اور اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار نے کی قکر میں ہو، علم صحیح رکھتا ہو۔ اس کے پاس اگر کوئی فخص اپنی اصلاح کے لئے آئے گا تو دو اس کو مشقت کے کام بتائے گا اور فرائض کے کرنے کا محکم وے گا کہ نمازیں پڑھو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو اور فلاں کام سے بچو، فلاں گاہ مے بچو، آتھوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، اور ان تمام گناہوں ہے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب وہ صحیح کام بتارہا ہے اور جس کے کرنے میں تھوڑی می مشقت ہے تو لوگ ایسے فخص کے پاس آنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں آئیں گے تو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ بہر حال، حضرت ابوہر رہور صور اللہ تعالی عنہ نے جو بات فرمائی تھی کہ جو گر اہ کرنے والا حضرت ابوہر رہور صور اللہ تعالی عنہ نے جو بات فرمائی تھی کہ جو گر اہ کرنے والا ہے، اس کی تو خوب اطاعت کی جائے گی، اور جو شخص ہدایت کا صحیح راستہ بتا رہا

ہاں کی نافرمانی کی جائے گی، اور وہ اگر کے کہ ظان کام ناجا زور حرام ہے، اس
ہے بچو۔ تو جو اب میں وہ یہ کے گا کہ آپ کہاں سے حرام کنے والے آ گئے؟ اور
یہ چیز کیوں حرام ہے؟ اس کو حرام کئے کی کیا وجہ ہے؟ اب اس سے دلیل کا اور
عکمت کا مطالبہ کیا جارہا ہے کہ پہلے آپ یہ بتا کیں کہ اس تھم میں اور اس تھم میں
کیا فرق ہے؟ جذبی تم یہ نہیں بتاؤ کے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اور پھر
اس پر طعنہ و تشنی کی جاتی ہے کہ ان طاؤں نے ہمارے دین کو مشکل اور تک کر
دیا، اس کی وجہ سے زندگی گزارنی مشکل ہوگئے۔ یہ سب فتنے ہیں جو آج ہمارے دیں موجود ہیں۔

#### فتنے سے بچنے کا طریقہ

اس فتنے سے بیخے کا میچ راستہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ جس مخف کے پاس م تم جا رہے ہو اور جس مخص کو تم اپنا مقتل اور پیٹوا بنا رہے ہو، وہ سنت کی کتنی اتباع کر تاہے؟ یہ مت دیکھو کہ اس کے پاس شعبدے کتنے ہیں؟ اس لئے کہ ان شعبدوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔

### ایک پیر صاحب کا مقولہ

ایک ویر صاحب کا لکھا ہوا ایک پمفلت دیکھا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ "جو
شخ اپ مریدوں کو یہاں رہے ہوئے مجد حرام میں فمازند پڑھا سکے وہ شخ بنے کا
الل نہیں "گویا کہ شخ بنے کی ولیل یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی شخص مرید
بنے کے لئے آئے تو وہ اس کے او پر ایبا نقتر ف کرے کہ کراچی میں بیٹھے بیٹھے
اس کو مجد حرام نظر آئے، اور وہاں پر اس کو نماز پڑھوائے، وہ اصل میں شخ بنائے
کے قابل ہے۔ اور جس شخص کو یہ کر تب نہ آتا ہو وہ شخ بنائے کا اہل نہیں۔ کوئی

ان سے پوچھے کہ یہ بات کیا قرآن و صدیث ش کہیں موجود ہے، اس کا کہیں جوت ہے؟ کہیں بھی اس کا جوت ہیں۔

## حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كاطريقه

بلکہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وملم مکہ کرمہ ہے ہجرت کرے مدینہ منورہ تشریف لے محے اور مدید منورہ ش رہے ہوئے بیت اللہ کی یاد میں تریع دے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعاتی عند شدید بخار کے عالم میں مکد مرمہ اور معجد حرام کویاد کر کے روتے رہے ، اور یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ! وہ وقت کپ آئے گا جب کم مرم کے بہاڑ میری آ جھول کے سامنے ہوں مے ۔ مر مجھی بھی حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ان سے بد نہیں فرمایا کہ آؤیں تمہیں مجد حرام میں نماز پڑ حواؤں۔ لیکن آج کے پیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو شخ حمہیں معجد حرام میں نماز نہ پڑھوا دے، وہ چنخ بنائے جانے کا اہل ہی نہیں۔ چونکہ لوگ ظاہری چیزوں کے بیچے چلنے کے عادی ہیں، لہذا جب سی فض کے اندر ب فاہری چزیں دیکھتے ہیں تواس کے چھے جل پڑتے ہیں، حالا تکہ شکی، عبادت اور تقدّس اور تقویٰ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ یہ تصرفات ہیں، جس کے لئے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، غیر مسلم بھی یہ تصرفات کرتے ہیں۔ لیکن آج كل لوكوں نے انبى تصرفات كو نيكى اور تقوىٰ كے لئے معيار بناليا ہے۔

### بہتر فرقوں میں صحیح فرقہ کون سا ہو گا

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ادارے لئے ایک معیاد بیان قرمادیا ہے کہ میری است میں سرّ سے زیادہ فرقے ہو جا کیں گے، کوئی

فرقہ کی چیز کی طرف بلائے گا، دوسرا فرقہ دوسری چیز کی طرف بلائے گا۔ ایک فرقہ کے گا کہ بیات حق ہے۔ دوسرا فرقہ کے گا کہ بیات حق ہے۔ اور بیا فرقے لوگوں کو جبتم کی طرف دعوت دیں گے۔ بیاسب راستے ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں، صرف ایک راستہ نجات دلانے والا ہے، بیا وہ راستہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ تیں بس، اس راستے کو مضبوطی سے تھام لو۔

#### خلاصہ

لبذا جب سی کو مقتلا نائے کا ارادہ کرو تو پہلے یہ ویکھو کہ اجاع سنت اس کے اندر کس قدر ہے؟ اور قرآن وسنت پر کس درجے میں عمل کرتا ہے؟ اور اس معیار پر پورااترتا ہے تو بیٹک اس کی اجاع کرو، اور اگر پورا نہیں اترتا تو وہ مقتد ابنانے کے لائق نہیں، لہذا اس سے دور رہو، چاہے کوئی شعیدے اور تماشے دکھا دے، اور وہ تمہارے اوپر چاہے کوئی تقرف کر دے، لیکن تم اس کے پیچھے چلے سے پر ہیز کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کا راستہ عطا فرمائے۔ اور عمر ابنی سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



مقام خطاب: جامع معجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ١٠

## لِسُمِ اللهِ الله

# ایثارو قربانی کی فضیلت

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ويتوكل عليه، وبعوذ بالله من شرور انفساو من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له و من يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسولهُ، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً ــ

#### امابعد!

﴿عن انس رضى الله تعالى عنه أن المهاجوين قالوا: يارسول الله اذهبت الانصار بالاجر كله قال: لا مادعوتم الله لهم و اثنيتم عليهم ﴾ (الإداوَد الإداوَد الادب باب في شرالمروف منيه ٣٠١)

### انصار صحابه نے سارا اجرو ثواب لے لیا

حفرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مہاجرین مکہ کرمہ ہے مدینہ منورہ بجرت کر کے آئے تو انہوں نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایبا معلوم ہوتا ہے کہ جو مدینہ منورہ کے انساری صحابہ ہیں، سارا اجر و ثواب وہ لے گئے اور ہمارے لئے تو کچھ بچا بی نہیں۔ جواب ہیں آپ

نے فرہ یا: نہیں جب سل م ان کے لئے وعاکرتے رہو سے اور ان کا شکر اوا کرتے رہو گے۔ رہو گے۔ رہو گے۔

جب مہاجرین مکہ کرم ہے آگر مدینہ منورہ میں آباد ہونا شروع ہوئے تو اس وقت آباد کاری کا بہت بڑا مسکلہ تھا، اور لوگوں کا ایک سیاب مکہ کرم ہے مدینہ منورہ نشقل ہورہا تھا، اور اس وقت مدینہ منورہ ایک چھوٹی کی بستی تھی، اب آباد ہونے والوں کو گھرکی ضرورت تھی، ان کے لئے روزگار چاہئے تھا، اور ان کے لئے کھانے پینے کا سامان اور ضروریات زندگی چاہئے تھیں۔ یہ حضرات جب مدینہ منورہ آئے تو فالی ہاتھ آگ تھے، مکہ کرمہ میں ان کی زمینی تھیں، جائیدادیں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن وہ سب مکہ کرمہ میں چھوڑکر آئے تھے۔

### انصار کی ایثار و قربانی

اللہ تعالیٰ نے مہند مورہ کے انسار صحابہ کے دل میں ایسا ایٹار ڈالا اور انہوں نے ایٹار کی وہ مثال قد موں کہ تاریخ میں اس کی نظیر کمنی مشکل ہے۔ انساری صحابہ نے اپنی دنیا کی سری دولت مہاجرین کے لئے کھول دی۔ یہ سب خود اپنی طرف کے اپنی دنیا کی سری دولت مہاجرین کے لئے کھول دی۔ یہ سب خود اپنی طرف کے کیا، حضور اقد س صلی ابند علیہ وسلم نے کوئی تھم نہیں دیا تھا، بلکہ انساری صحابہ نے کہا کہ جو بھی مہاجر صحابی آرہے ہیں، ان کے لئے ہمارے گھرکے دروازے کھلے ہیں، وہ آکر ہمارے گھروں میں آباد ہوجائیں۔ وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کے کھانے ہیں، وہ آکر ہمارے گھروں میں آباد ہوجائیں۔ وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہم کریں گے۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بیہ جذبہ دیکھ ہماجرین اور انسار کے درمیان "مواخات" (بھائی چارہ) قائم فرمادیا، لیمی ہرایک مہاجر کو ایک انساری کا بھائی بنادیا۔ اب وہ اس کے ساتھ رہنے لگا، اس کے ساتھ کے ساتھ دیویاں ہیں، کھانے بینے لگا، یہاں شک کہ بعض انساری صحابہ نے فرمایا کہ میری دو بیویاں ہیں، کھانے بینے لگا، یہاں شک کہ بعض انساری صحابہ نے فرمایا کہ میری دو بیویاں ہیں، میں اس کے لئے بھی تیار ہوں کہ میں اپنی ایک بیوی سے دست بردار ہوجاؤں اور میں اس کو طلاق دے کر علیدہ کردوں، پھر تمہارے ساتھ اس کا نکاح کردوں۔ اگر چہ

اييا واقعه بيش نبيس آياليكن آمادگي ظاهر كي-

#### الصاراور مهاجرين مين مزارعت

بیال تک که ایک مراب انساری صنابه اسور اقد ر سلی الله علیه و لم ی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اُ ہمارے جو مب جر بھائی ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اگرچہ ہم ان کو مہمان کے طور پر رکھے ہوے ہیں، لیکن ان کے ول میں ہروقت یہ خیال رہتا ہے کہ ہم تو مہمان میں، اور بہال ان کا با قاعدہ روزگار کا انظام بھی نہیں ہے، اس لئے ہم نے آپس میں یہ طے کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں هاري جتني جائيدادي بي، بم آوهي آوهي آبس من تعتيم كريس ليني آوهي جائيداد مہاجر بھائی کو دے دس اور آدھی جائیداد ہم رکھ لیں۔ تو اس بر حضور اقدس صلی الله طید وسلم نے مہاجر سحابہ سے مشورہ کیا کہ انصاری سنابہ یہ چیش کش کررہے ہیں۔ آپ حضرات کا کیا خیال ہے؟ اس پر مہاجرین صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں یہ پیند نہیں کہ ہم ان کی آدھی زمینیں لے لیں۔ اس کے بعد حضور اقدیں صلی الله عليه وسلم في يه فيصل فرماياك اجياتم انساري صحابه كي زمينوب يركام كرو اورجو میل اور پیداوار بو وه تم دونول می تقتیم موجیا کرے - چننید مهاجر سحاب انساری صحابہ کی زمینوں پر کام کرتے تھے اور جو کھل اور پیداوار :وتی وہ آلیں میں تقشیم کرلیا کرتے تھے۔ اس طرح مباجرین نے اپناوقت گزارا۔

### صحابہ ؓ کے جذبات ویکھئے

حضرات انسار نے ایار کی وہ مثالیں چیش کیں جن کی نظیر ملنی مشکل ہے۔
بہرحال، مہاجر صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ سارے ثواب والے کام تو انساری
صحابہ کررہے ہیں، اور سارا ثواب تو وہ لے گئے، تو ایک مرتب یہ حضرات حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم! مدینہ منورہ کے جو انصاری صحابہ ہیں وہ سارا تواب لے گئے،
ہمارے لئے تو پھے بچا ہی نہیں۔ اب آپ یہ دیکھنے کہ انصاری صحابہ کے جذبات کیا
ہیں اور مہاجرین صحابہ کے جذبات کیا ہیں۔ ایک طرف انصاری صحابہ مہاجرین کے
لئے دیے و دل فرش راہ کئے ہوئے ہیں اور دو سری طرف مہاجرین صحابہ کو یہ خیال
ہورہا ہے کہ سارا اجرو تواب تو انصاری صحابہ کے پاس چلاگیا، اب ہمارے اجرو
تواب کا کیا ہوگا؟

# تمہیں بھی یہ تواب مل سکتاہے

جواب میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "لا، مادعو تم اللہ لھم واثنیتم علیہم" یعنی تم یہ جو کہ رہ ہو کہ سارا تواب انصاری سحابہ لے گئے تو ایک بات س لوا وہ یہ کہ یہ مت سمجھو کہ تمہیں کچھ تواب نہیں ملا، بلکہ یہ تواب تمہیں کچھ تواب نہیں ملا، بلکہ یہ تواب تمہیں کچھ فار ان کے حق میں دعائمی کرتے رہوگے اور ان کا شکر ادا کرتے رہوگے اور ان کا شکر ادا کرتے رہ و کے اس وقت تک تم تواب سے محروم نہیں ہوگے اور اس کا شکر ادا کرتے رہ و کے اس وقت تک تم تواب سے محروم نہیں ہوگے اور اس علی کے نتیج میں اللہ تعالی ان کے تواب میں تم کو بھی شریک کرایں گے۔

#### يەدنيا چندروزه ہے

وہاں یہ نہیں تھا کہ مہاجرین اپ لئے "انجمن تحقظ حقوق مہاجرین" بنالیں،
اور انسار اپ لئے لئے "انجمن تحقظ حقوق انسار" بنالیں، اور بھروونوں انجمنیں اپ
اپ حقوق کے حصول کے لئے ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوجائیں کہ
انہوں نے ہمارے حقوق پامال کردیئ، بلکہ وہاں تو الٹا معاملہ ہورہا ہے اور ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ میں اپ بھائی کے ساتھ کوئی بھلائی کروں۔ ایساکیوں تھا؟ یہ
اس لئے تھا کہ سب کے چیش نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ یہ ونیا تو چند روزہ ہے، کسی طرح گزر جائے گی، اچھی گزر

جائے یا تھوڑی بھی کے ساتھ گزر جائے لیکن گزر جائے گ۔ البتہ اصل بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو حالات پیش آئیں گے، اس وقت ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس فقر کا متبجہ یہ تفاکہ ہر ایک کے دل میں دوسرے بھائی کے لئے ایثار تعا۔

### آخرت پیش نظر ہو تو

جب انسان کے چیش نظر آخرت نہیں ہوتی، دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہیں ہوتا، تو پھر آدی کے چیش نظر صرف دنیا بی دنیا ہوتی ہے، اور پھر ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ دو سرے شخص نے جھ سے ذیادہ دنیا عاصل کرلی، میرے پاس کم رہ گئی، تو آدی پھراس وقت اس او میڑبین میں رہتا ہے کہ میں کمی طرح ذیادہ کمالوں اور ذیادہ عاصل کرلوں۔ لیکن اگر آدی کے دل میں یہ فکر ہو کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا معالمہ ہونے والا ہے، اور ساتھ میں یہ خیال ہو کہ حقیقی راحت اور خوثی روپ میں اضافہ کرنے اور بینک اور ساتھ میں یہ خیال ہو کہ حقیقی راحت اور خوثی روپ میں اضافہ کرنے اور بینک بیلنس زیادہ کرنے ہو سان نہیں ہوگی، بلکہ حقیقی خوثی یہ ہے کہ انسان کے دل میں سکون ہو، انسان کا ضمیر مطمئن ہو، اس کو یہ خوف نہ ہو کہ جب میں اللہ تعالیٰ بیلنس زیادہ کرنے ہوئی گؤ اپنے اس عمل کا کیا جواب دوں گا۔ اور حقیقی خوثی یہ ہے کہ آدی اپنے مسلمان بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ لے، اس کا کوئی دکھ دور کردے، اس کی کوئی پریشانی رفع کردے۔ جب انسان کے دل میں اس فتم کے جذبات پیدا ہوتے جی تو پھرانسان دو سموں کے ساتھ ایگر سے کام لیتا ہے۔

### "مکون"ایثاراور قربانی میں ہے

اسلام کی تعلیم صرف آئی نہیں ہے کہ بس دو سرے کے صرف واجب حقوق ادا کردیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تعلیم اسلام نے دی ہے کہ دو سرول کے لئے ایار کرو، تعوری کی قربانی بھی دو۔ یقین کریں کہ جب آپ دو سرے مسلمان

بھائی کے لئے قربانی دیں گے تو اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ تمہارے ول میں جو سکون، عافیت اور راحت عطا فرمائیں گے، اس کے سامنے بینک بیلنس کی خوشی آجے در آجے ہے۔ چونکہ ہم نے ایٹار اور قربانی پر عمل چھوڑ رکھا ہے اور ہماری زندگی میں اب ایٹار کا کوئی خانہ ہی نہیں رہا کہ دو سرے کی خاطر تھوڑی سی تکلیف اٹھالیں، تھوڑی سی قربانی کی لذت اور راحت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ سی قربانی کی لذت اور راحت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں۔

### ایک انصاری کے ایثار کا واقعہ

قرآن کریم میں اللہ تعالی نے انساری صحابہ کے ایٹارکی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿ يُؤْثِرُونَ عَلَى الْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ (مورة الحشر)

افعن یہ انساری صحابہ اپنے آپ پر دو مروں کو ترجع دیے ہیں، چاہے یہ خود مالت افلاس ہیں کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ وہ واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان ایک انساری صحابی کے پاس آگے، کھانا کم تھا، بس انتا کھانا تھا کہ یا تو خود کھالیں یا مہمان کو کھلادیں۔ لیکن یہ خیال ہوا کہ اگر مہمان کے ماتھ کھانا نہیں کھائیں گے تو اس کو مہمان کے ماتھ کھانا نہیں کھائیں گے تو اس کو اشکال ہوگا، اس لئے چراغ گل کردیا تاکہ مہمان کو پتہ نہ چلے، اور ظاہر ایما کیا کہ وہ بھی ماتھ میں کھانا کھارہ ہیں۔ اس پر قرآن کریم کی مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی، لیعنی یہ لوگ افلاس اور شک دش کی حالت میں بھی دو سروں کو ترجیح ویے ہیں۔ لہذا اس ایٹار اور قربانی کی لذت ہے بھی ہمکنار ہوکر دیکھئے۔ دو سرے مسلمان بھائی کے ایشار اور قربانی کی لذت ہے بھی ہمکنار ہوکر دیکھئے۔ دو سرے مسلمان بھائی کے لئے ایٹار اور قربانی دیے ہیں جو مزہ اور راحت، لذت اور سکون ہے، وہ ہزار بینک بیلنس کے جمع کرنے سے بھی حاصل نہیں ہوسکتا۔ ای لئے حضور اقدس صلی اللہ بیلنس کے جمع کرنے سے بھی حاصل نہیں ہوسکتا۔ ای لئے حضور اقدس صلی اللہ

ملیہ وسلم نے انصار صحابہ اور مہاجرین کے درمیان کی ایٹار اور قربانی کا رابطہ قائم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کے لئے ایٹار اور قربانی کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔

### افضل عمل كونسا؟

ا کلی حدیث حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک مرجہ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم ع يوجها كياكه: أَيُّ الْأَعْمَال خَينُو الله عليه وسلم ع يوجها كياكه: أَيُّ الله تعالیٰ کے بہاں کون سے اعمال سب سے بہتر ہیں؟ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا: "إِيْمَانُ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سِيلِه" الله تعالى ك زربك سب سے بہتم عمل الله تدلی پر ایمان لانا ہے، اور دوسرے اس کے رائے میں جبور کرنا ہے۔ یہ دونوں افضل الاعمال ہیں۔ بھر کسی نے دو مرا سوال کیا کہ ای الرف ب افصل' سیمنی کون سے غلام کی آزادی زیادہ افضل ہے؟ اس زمانے میں غلام اور باتدیاں ہوا کرتی تھیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور باندیوں کو آزاد کرنے کی بہت فضیلت بیان فرمائی تھی۔ تو کسی نے سوال کیا کہ غلام آزاد کرنا تو افضل ہے، لیکن کون سا غلام آزاد کرنا زیادہ افضل ہے اور زیادہ موجب ثواب ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو غلام زیادہ قیمتی اور زیادہ نفیس ہے، اس کو آزاد کرنا زیادہ موجب اجر و تواب اور زیادہ افضل ہے۔ پھر کس نے سوال کیا کہ حضور! یہ بتائے ك أكر من ان من عن كوئي عمل ند كرسوب- مثلاً كسي عدر كي بناء ير جباد ند كرسكون، اور غلام آزاد كرنے كا عمل تواس وقت كرے جب آدمى كے پاس غلام ہو یا غلام خریانے کے لئے پیے ہول، لیکن میرے پاس تو غلام بھی نہیں ہے اور ہے بھی نہیں ہیں تو پھر میں کس طرح اجر و ٹواب زیادہ حاصل کروں؟ جواب میں حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھراس صورت میں تمہارے لئے اجر و تواب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو بگڑی ہوئی حالت میں ہو تو تم

#### ال كى مدد كردو-

#### دومرول كي مدد كردو

مثلاً ایک شخص کی مشکل میں مبتلا ہے، پریٹانی کا شکار ہے، اس کی حالت مجزی ہوئی ہے تو تم اس کی مدد کردو، یا بھی انازی آدی کا کوئی کام کردو۔ آپ نے مانازی "کالقظ استعال فرایا، یعنی وہ شخص ہے کوئی ہنر نہیں آتا، یا تو اس لئے کہ وہ معذور ہے یا اس کی دمافی ملاحیت آتی نہیں ہے کہ وہ اپنے وماغ کو استعال کر کے کوئی بڑا کام کرسکے، تو تم اس کی مدد کردو اور اس کا کام کردو، اس میں بھی تمہارے کئے اللہ تعالی کے بیباں بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالی کے نہ جانے کئے بندے ایسے میں جو یا تو معذور میں، یا شکدست ہیں، یا ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی واس جی معلاحیت ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ایسے میں جو یا تو معذور میں، یا شکدست ہیں، یا ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی تو اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں تو اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ اگر تم جہاد نہیں کرکتے تو یہ کام کرلو، اس سے پتہ چلا کہ اس کا ثواب بھی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں اللہ علیہ کے اشاء اللہ۔

#### اگر مدد کرنے کی طاقت نہ ہو؟

ان صحابی نے چر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اگر میں اتنا کرور ہول کہ اتنا کرور کی مدد ہول کہ اتنا عمل بھی نہ کر سکول، لینی میں خود بی کرور ہول اور دو مرے کرور کی مدد نہ کر سکول تو چر کیا کروں؟ اب آپ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کا اندازہ لگائے کہ آپ کے بیال ناامیدی کا کوئی خانہ نہیں ہے، جو شخص بھی آرہا ہے اس کو امید کا راستہ و کھارہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہوجاؤ، اگر یہ عمل نہیں کر بھے تو یہ عمل کرلو، اگر یہ عمل نہیں کر بھے تو یہ عمل کرلو۔

### لوگوں کو اپنے شرہے بچالو

بہرمال، آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگر تم کرور ہونے کی وجہ سے دو سردل کی فرد نہیں کر کے تو یہ ایک عمل کرلوکہ: "نَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِ" لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کرلو۔ یعنی اس بات کا اہتمام کرلوکہ میری ذات سے دو سرے کو تکلیف نہ پنتی۔ اس لئے کہ دو سرول کو اپنے شر سے محفوظ کرنا یہ تمہارا اپنے نفس پر صدقہ ہوگا، کیونکہ اگر تم دو سرے کو تکلیف پنتیاتے تو تنہیں گناہ ہوتا، اب تم نے بہت اپ تو تنہیں گناہ ہوتا، اب تم نے بہت اپ تو تو تا ہوتا، اب تم نے بہت اپ تو تا ہوتا، اب تم نے بہت اپ تو تا ہوتا، اب تم نے بہت اپ تو تو تا ہوتا کہ تم نے اپنے نفس کو جب اپ تو تو تم اپنے نفس پر کر دہ ہوگا، اور عذاب سے بچالیا۔ لہذا یہ بھی ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کر دہ ہو۔

### مسلمان كون؟

حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے جو معاشرتی ادکام اور معاشرتی تعلیمات جی ان کی بیاد کی ہے کہ اپنی ذات سے وو مرے کو تکلیف نہ پنچ۔ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرادیا "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده" یعنی مسلمان وہ ہے جس کے ہتھ اور زبان سے دو مرے مسلمان محفوظ رجی۔ نہ زبان سے دو مرے کو تکلیف پنچ، نہ ہاتھ سے دو مرے کو تکلیف پنچ۔ لیکن یہ چیزای کو حاصل ہوتی ہے جس کو اس کا اہتمام ہو اور جس کے دل میں یہ بات جی ہوئی ہو کہ میری ذات سے کی کو تکلیف نہ پنچ۔

### آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو

میرے وال ماجد حفرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیه به شعر بکثرت پر صاکرتے تھے کہ ب

#### تمام عمر ا**س** اصلاط میں بھرری آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو

اپنی وجہ سے کبی پر پوجہ نے پڑے اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ ۔ اور حضرت مولانا اشرف علی ۔ ب آتھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے بارے میں اگر میں یہ کبوں تو مبعف نہ من او کم آپ کی آدھی سے ذاکہ تعلیمات کا خلاصہ یہ سے کہ آپ آ ب سے کہ آپ آ بان مبلوجیں ، مبرے کو تکلیف دیے کے ب شار مبلوجیں ، مبھی ذبان بین ہے کہ کسی کو در بیت یا بلکہ تکلیف دیے کے بہ شار مبلوجیں ، مبھی ذبان سے تکلیف پہنچ جاتی ہے ۔ اس لئے آپ آپ آ ب

### حفرت مفتى اعظم عسبق آموز واقعه

 Y19)

میری موت کے وقت میرے تیاردار اور میرے جو کھنے جانے دالے ہیں، ان سب کو روزہ کی حالت ہیں ان سب کو روزہ کی حالت ہیں ان کو صدمہ ہوگا، اور روزہ کی حالت میں تجییز و تنفین کے سارے انتظامات کریں گے تو ان کو مشقت ہوگا۔ اس وجہ سے میری زبان پر یہ دما نہیں آئی کہ رمضان المبارک میں میرا انتقال ہوجائے۔ مجریہ شعر پڑھا ۔

تمام . عمر اس احتیاط میں گزری آشیاں کی شاخ چمن سے بار نہ ہو

چنانچہ رمضان المبارک کے اا دن کے بعد اا م شوال کو آپ کی وفات ہوئی۔ اب آپ اندازہ لگا کی رفات ہوئی۔ اب آپ اندازہ لگا کی کہ جو شخص مرتے وقت یہ سوچ رہا ہے کہ میرے مرنے سے بھی کسی کو تکلیف نہ پنچ، اس شخص کا زندگی میں لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنے کا کیا مالم ہوگا؟

## تین قشم کے جانور

امام غزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تین قتم کے جانور پیدا کئے ہیں۔ ایک قتم کے جانور وہ ہیں جو دو مرول کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تکلیف نہیں ہنچات، مثلاً گائے ہے، بھینس ہے، بحری ہے، تم ان کا دودہ استعال کرتے ہو، اور بالآخر ان کو ذریح کر کے ان کا گوشت کھا جاتے ہو۔ گھوڑا ہے، گدھا ہے، تم ان پر سواری کرتے ہو۔ وو مری قتم کے جانور ایسے ہیں جو دو مرول کو تکلیف ہنچاتے ہیں، جیسے سانپ بچھو ہیں، در ندے ہیں۔ یہ جانور انسان کو تکلیف پنچاتے ہیں، فائدہ نہیں پنچاتے۔ تیسری قتم کے جانور وہ ہیں جو نہ تو انسان کو فائدہ بنتیاتے ہیں، فائدہ نہیں پنچاتے۔ تیسری قتم کے جانور وہ ہیں جو نہ تو انسان کو فائدہ بنتیاتے ہیں اور نہ بی تکلیف دیتے ہیں۔ اس کے بعد امام غزائی رحمۃ اللہ علیہ انسانوں سے مخاطب ہو کہ فرمارے ہیں۔ اس کے بعد امام غزائی رحمۃ اللہ علیہ انسانوں سے مخاطب ہو کہ فرمارے ہیں، اے انسان اگر تم ایسے بنور نہیں ہن کے

جو دو سرول کو فاکدہ بہنچاتے ہیں تو کم از کم ایسے جانور بن جاد جو نہ فاکدہ دیتے ہیں نہ تکلیف ہی تکلیف دیتے ہیں۔
تکلیف دیتے ہیں۔ خدا کے لئے ایسے جانور مت بنو جو دو سرول کو تکلیف ہی بہنچاتے ہیں، فاکدہ بجی نہیں بہنچاتے۔ لیعنی کم از کم تم اپنے شرے لوگوں کو محفوظ کرلو۔ اور بی نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ظامہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ارشادات پر عمل رئے کی توفیق عطافرہائے۔ آئین و آحر دعو انا ان الحمد للله رب العلمين

# اجمالی فہرست اصلاحی خطبات مکمل

#### جلداول(1)

| مني بمبر | عنوان                       |
|----------|-----------------------------|
|          |                             |
|          | ا_مقل كادائره كار           |
| ۳۵       | ۲۔ او رجب                   |
|          | ٣- فيك كام في ويرند يجيح    |
| A1       | ۲۰ "سفارش" شربیت کی نظر میں |
| 1•4      | ٥ دوزه بم ع كيامطالد كرعب؟  |
| irr      | ٢_ آزادى نسوال كافريب       |
| 141      | ٤- دين کا حقيقت             |
| 144      | ٨ ـ به عندا يك علين كناه    |
| (        | جلد دوم (۲)                 |
| rr       | ٩۔ عالى كا حقوق             |
| ۷١       | • ا_ شوہر کے حقوق           |
|          | اا ـ قرباني ع مر ووي الجيه  |

| ١٢ ـ سيرت الني علية اور ماري زندگي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| السرت الني سياف ك بلے اور جلوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |
| ۱۸۹ _ غریبول کی تحقیرند شیخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 1۵_ننس کی مشکش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( |
| ۲۱ ـ مجابد و کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r |
| جلدسوم (۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| ع أ- اسلام أور جديدا قتمادي مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| ۱۸_ دولت قرأن كي قدر وعظمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| ۱ ارول کی بیماریال اور طبیب روحانی کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| ۲۰ د يا ب دل د لا د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| ٢١ ـ كيامال و دولت كا عام دنيا هياج؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| ۲۲ موث اوراسکی مروجه صورتی سید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |
| سَام _وعد وُ عَلا تِي الله على على الله على على الله على | 1 |
| ۲۴_النت مي فيانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| ٢٥_معاشرے كااملاح كيے يو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 |
| ٢٦ ياول كي اطاعت اور ادب ك تقاضي ٢٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| ۲۳۵ - تجارت وین ممی و دیا کهی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| ۲۸ علمه نکان کی ایمیت ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲ |
| جلد چارم (۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| ٢٩_اولاد كاملاح وتريت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| ۳۰_والدين کي فدمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |

| 4 3 |              | ا يك عظيم أماه          |        |
|-----|--------------|-------------------------|--------|
| 1+4 | 4            | ے<br>کے آداب            |        |
| iri |              |                         |        |
| irs |              | ا کی حفاظت سیجئے        |        |
| ITP |              | بت ایرابیم ادر قبیر پید |        |
| 11P |              | . کی قدر کریں           |        |
| P#1 |              | م اورانسانی حقوق        |        |
| P11 |              | ، برأت كي حقيقت         |        |
|     | جلد پنجم (۵) |                         |        |
|     |              | منع "ر فعت اور بلندي    | 17"_r4 |
| 11  |              |                         |        |
| A4  |              |                         |        |
| I•P |              |                         |        |
| 114 |              | بول کی حفاظت سیجتے .    | F1_17  |
| rs  |              |                         |        |
| rif |              |                         |        |
| rri |              | ت کے آواب               |        |
| ra4 |              | س كے شر شامول.          | W_12   |
|     | جلد ششم (٢   |                         |        |
| ۲۵  |              | به "مناهون كاترياق      | J" ~ A |
| ۷٩  |              | وفريف ابك ابم م         |        |

| 110 | ۵۰ ـ ملاوٹ اور ناپ تول میں کی           |
|-----|-----------------------------------------|
| 101 | , ,                                     |
| nr  |                                         |
| IA" |                                         |
| 144 |                                         |
|     | ۵۵ - چه زرین نفیحتیں                    |
|     | ۵۲ امت مسلمہ کمال کوئ کے ؟              |
|     | جلد بقتم (٤)                            |
| ۲۵  | ۵ ۵ منامول کی لذت ایک د حو که           |
| ۳۷  |                                         |
| 41  | ٥٩ - كنابكارے نفرت مت يجي               |
|     | ۲۰ وی مدارس وین کی حفاظت کے قلع         |
|     | ۲۱ مارى اور پريشاني ايك نعت             |
| ira | ٦٢ - طال روز گارنه چموزی                |
|     | ۲۳ مودی نظام کی خرامیان ادراس کے متبادل |
|     | ۲۰ سنت كانداق ندازائي                   |
|     | ۲۵ ـ تقزير پردامني د مناچا ہے           |
| rro | ۲۹۔ نتنہ کے دور کی نشانیاں              |
|     | ٢٠ ـ مرنے يلے موت كى تارى سيخ           |
|     | ۲۸ فیر ضروری سوالات سے پر بیز کریں      |
| r.o |                                         |

# جلد مشتم (۸) جلد مشتم

| 72    | 20_ تبلیغ ود عوت کے اصول                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
|       | اكدرادت كى طرح ماصل يو؟                                         |
|       | ۲۷- دومرول كوتكليف مت د يجئي                                    |
|       | ٣ ٤ _ گنامول كاعلاج څوف غدا                                     |
| 125   | ۳ کے۔ رشتہ داروں کے ساتھ امچھاسلوک عیجے                         |
| , *** | ۵۷_مىلىان مىليان كەن كەن كىلى كىلى كىلى كىلى كىلى كىلى كىلى كىل |
| rim   | ۴ کے خلق خدا ہے محبت سیمیخ                                      |
|       | ے کے علماء کی تو بین سے سچیل                                    |
|       | ٨ ٤ ـ غصه كو قالو مين سيجيخ                                     |
|       | ٩٥ ـ مومن ايك آئينه ٢                                           |
|       | ۸۰_ دو سليلے " کتاب اللہ ر چال اللہ                             |
|       | جلد شم (٩)                                                      |
|       | ٨١_ايمان كافل كي چار على متيس                                   |
|       | ٨٢ مسلمان تاجرے قرائش                                           |
|       | ٨٣ اپن معالمات صاف رنمجس                                        |
|       | ۸۴ - اسان کا مطلب کیا ہے؟                                       |
|       | ۸۵_آپ زکاچ کی طرح اداکریں ؟                                     |
|       | ٨٠- كياآب كوخيان عرياك كرت في ؟                                 |
|       | ۸۵ منازول کے نقصانات                                            |
|       | ٨٨ عرات كوره كوروندا!                                           |
|       | ۸۹۔ جنت کے مناظر                                                |

| *** | ٠٠. فكر آخرت                             |
|-----|------------------------------------------|
|     | ,                                        |
|     | ٩٠ دومرول كوخوش يجيح                     |
|     | ۱۴ مزاع وغال کی رمایت کریں               |
|     | ۲۶ عد ومبادشاور جموث ترك كري             |
|     | 10 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |